

وابدري



بمكتوبات حضرت مشرف الحق والدبن المحريج لمنبرئ

ترجمه بسيد علام صمالي تفوي



سير من فارد من آباد و لاهم و سيار من آباد و لاهم و در سيار من آباد و در سيار

e r • • A

نفرا قبال قریشی نسیرت فاؤیڈیشن، لاہور سے شائع کیا

تعداد : يانج سو

طابع : اليس پنجاب پرنترز، لا مور

قیمت : -/\*\*|رویے

تقتیم کار:

المعارف، تخریخ بخش رو دُ الا هور

در بار بک شاپ، در بار مارکیٹ، تخیخ بخش رد دُ ، الا هور

ضیاءالقر ان تریخ بخش رو دُ ، الا مور هی ضیاءالقر ان ارد د بازار ، الا مور

ضیاءالقر ان ، آن بخش ان انفعال سنفر، ارد د بازار ، کراچی

فیاءالقر ان ، انفعال سنفر، ارد د بازار ، کراچی

د نظامی کتب خانه ، در بار حضرت با با فریدالدین تریخ شکر ، پاکبتن شریف

اسلا مک بک کارپوریش ، فضل داد پلازه ، ا تبال رو د ، کمیش چوک ، راولپنڈی

احمد بک کارپوریش ، ا قبال رو دُ ، کمیش چوک ، راولپنڈی

احمد بک کارپوریش ، ا قبال رو دُ ، کمیش چوک ، راولپنڈی

انتشاب

پاکستان می اسلام ادراسلام تصوف کے کئے موضوع پرمعیاری کتب کی اشاعت کے لئے الخان محمد ارشد قریشی رحمة الشعلیہ، بانی تصوف فا و تڈییش ، لاہور الخان محمد ارشد قریشی رحمة الشعلیہ، بانی تصوف فا و تڈییش ، لاہور کانام ہیشہ محر مرہ گا۔ کانام ہیشہ محر مرہ کا۔ میرست فا و تڈییشن کی طرف ہے شائع کردہ یہ سلملہ کتب ان کی یادے وابست ہے۔



سیرت فا و تقریش کی تمام مطبوعات کی اشاعت میں خصوصی معادنت کے لئے ادارہ محترم جناب مروار محمد فیصل خان چشتی صاحب محترم جناب مروار محمد فیصل خان چشتی صاحب کا بے عدممنون ہے۔



# فهرست مندرجات

| صفحه        | مندرجات                                                                                    |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9           | ييت سلفظ                                                                                   | ſ   |
| 14          | تعارف                                                                                      | Y   |
| 14          | فایده (۱) عشق دمجت فرض ہے۔                                                                 | ٣   |
| 46          | رر (۲) تحشق عشق کاملاح عنابت عن کے سواکوئی نہیں ۔                                          | 1   |
| 44          | رر (۳) مرایب اینی نیت کے مطابق محشور ہوگا۔                                                 | ۵   |
| 71          | رر ( ۱۲) طلب حق سے زیادہ کوئی اور چیزتم رفض نہیں۔                                          | 7   |
| ۲۴          | ر (۵) ونیا جائے سے دروآرام نہیں۔                                                           | . 4 |
| 19          | رر (۲) گفاه کرنااورتو مبرکه نا آدم ادران کے فرزندوں کا                                     | ^   |
|             | کام ہے۔                                                                                    |     |
| <b>۴۲</b>   | رر (۷) تجرید و تفریدمرید کے بیے تشرط داہ ہے۔                                               | 4   |
| <b>የ</b> 'ዛ | رر (۸) بشرخلاصهٔ موجودات اور زبرهٔ مخلوقات سے۔                                             | f+  |
| or          | رد (۹) توبیر کے متعام کا درست کرنا فہمات کا دسے ہے۔                                        | 11  |
| ,           | رر (۱۰) درونشی اورسکینی راست نمام ہے که دنیا کے فننوں                                      | 11  |
| ٥۵          | اورابل دنیای بلادک سے محفوظ سیے۔<br>رر (۱۱) مریدکوابو کرصدیق کی طرح اور پیرکومحکد مستصطفیے |     |
|             | رر (۱۱) مریدکوابو بحرصدیق کی طرح اورپیرکو محمد مصطفیا                                      | m   |
| 64          | كى طرح بهونا جاسية _                                                                       |     |



# (ازسسیدمخدالوصالح جاجنیری فردوسی ابدسے معرسملی استی بودوی غفرالند دنوئروشرالٹرعیوئر) سیدمخدام بیال مینج بودوی غفرالند دنوئروشرالٹرعیوئر)

ختاب کا تعارف اور در نی صرت شیخ شرف التی دالدین احریجا منبرقیس سرهٔ النزید کے نصاب کا دراد شا دات کامج سعو عمیں بحضرت بحد دم کے ایک مریفاص صفرت دکن الدین ده مشالهٔ علیہ نے بیفرج کا اداده کیا تواپنے بیر دم رشد سے در نواست کی که اخفیں کچھ مہایات داد شا دات عطاموں کہ ذا دسفوا در در به برحضر ہوں بحضرت محددم نے سلوک و معرفت کے اٹھاده عنوا نات کے نخت اپنے نضائے اور ادشا دات سے مرید کو فواذا بیارشا دات سو فواید دکنی "کے نام سے ایک دسائے کی شکل میں مرب کر دیتے گئے۔ واز البیارشا دات سو فواید کی تعدیل میں مرب کر دیتے گئے۔ ان فواید کی تعدیل میں مرب کر دیتے گئے۔ ان فواید کی تعدیل میں میں کہ میں میں میرے حضرت میں میاد بہتر ہیں کہ تبدیل کا نام نامی درج نہیں کی اور اس کی تعدیل اور سی کی تبدیل کے تعدیل کے نام میں اور نامی کی تبدیل کے درفوں تم ہید دل کے طرف تحریب سے بھی ہی کا نام مامی درج نہیں کی اور اس کی تهید کی تبدیل بعد صدی کی بھی کت بن بدرع دی تبدیل استمال نہیں دستا ۔ اندازہ موزنا بی خرب داخساف کا احتمال نہیں دستا ۔ ان فواید میں میں خلک داخسافت کا احتمال نہیں دستا ۔

حضرت مخدوم کے حالات العضرت شرف الحق والدین شخ مشرف الدین احد ليحطيمنبرى قدس سره العزيز خانوا دؤ فرد دسيمه

كے مٹائخ عظام بیں بیں۔ آب کے جتراعلی مصرت امام محد تاج فقیہ سرا بھٹ میں بیت المفدس سے قصبهٔ منیر شیاح مینه (بهار) نشریف لائے اور دیاں کے داحد کوشکست دے کرقصبة منبرسنے کر لیا کچھ عصے بعد اپنے بین صاحبزاد واک سیخ اسراکی شیخ المفیل اور شبخ عبدالعزيز كوابنا قائم مقام مفركرك آب بيت المقدس واليس بوكك ـ محضر*ت شیخ امرائیل کے بڑے فرز نہ حضرت مخد وم کیلے سنے حضرت شیخ نشہا* ، الدین مهرور دی پیرمبنگوت (جنهوں نے کاشغر کی سلطنت جیوٹر کرفقیری اختیاد کر بی تقی) کی بڑی صاحبزادی دخیبہ بی بی سے جونو دبھی ایک دلینے کا ملے تقیس عقد فزما ہاجن سے

ات كوجا دصاحبزا وسے تولد سوسے مشیخ حبیل مشیخ سنرف النی والدین شیخ خیل این

ا درست خصیب الدین ۔

حضرت يرخ مشرف الدين ٢٦ ريا ٢٩ رشعبان لمغطم الالاج كومنبرضلع بينزج تولد موسة ما وة ما درخ ولادت شرف آكيس سيد

حضرت مى دوم نے علامه اسٹرف الدين الوتوام سيسي منطق وبلبن کے عہدِ حکومت بین مجاداسے دہلی آسکتے سفے تفسید نیفتہ صربیت بعلم الکلام منطق و فلسفہ اور دیاضی کی تعلیم حاصل کی اور انہی کی گرانی میں نمام درسی علوم کی میل فرمائی ۔علامہ ابونوا مرکھ تھے علمی تبحرنے آیے کو مرجع خلائق نبا دیا تھا جس سے بلبن کوخوف ہوا کہ کہیں آب حکومت کے دعویرارندین جائیں جنائجدائس نے علامہ کو دِلی سے سنار گا دَن (قديم وُهِ اَكَد) جيلے جانے پرمجبوركيا . وِلى سے شنارگا وَن جانے بوسے علامت. منبر پرینے توشاکر دعزیز نے اپنے است است وی پذیرا فی کی اور والدین کی اجازت سسے ائسة الا مكر بهمراه مُسناد كا دُن علے كئے جهاں بائيس كمال ناكس آپ اُئستها و كی فکر<sup>ت</sup>

میں رہے۔ اور انہی کی خواہش ریان کی صاحبزا دی سے عقد فرمایا۔ والدما جد مضرت مخدوم كيلي كى دفات كى خبرس كرايين المستا دسه اجازت چاہی ا در الپینے خور درسال فرز نرحضریت مخد دم ذکی کورسا تھ ہے کر منیرتشرلیف سے کھتے ۔ رسمی اور در رمنی سبلم کی تمیل کے ساتھ ہی روحانی نقامصے بھی بڑھتے گئے اوراج کسی مرسٹ پرکا مل کی ٹائش میں گئے۔ اسی فاطردِ لی کاسفرورایا مسلطان المشارکے حضر نظام الدبن اوليار دحمته النه عليب اور وتكم مشائخين كى خدمت بين بيوسيج ليكن وما ل ان كاحصة تقسوم مذتها بهريا في ميت كئے اور حضرت ننا و بوعلی فلندر کی خدمت میں بیجیج تكرده ح كمة تفاضني وكبيب بي كريب حضريت نجيب الدين فرد دسي دخمة التعليب " کی خدمت میں ہیونیجے تو دِل نے گواہی دی کہ مدعا اپنجاست ۔ پیبرکا مِل نے بھی ایک ہی تظريس مريد كوبهجإن ليايبعيت بي منتست وادر شجره حواليه كياا در كيمه نصائح بهي تحكر عناية سكيتے بيرحكم دياكه وطن والبس جا وّ اورساتھ ہى بير تاكيد بھى فرمانى كەاگر انناستے سفرم كونى بری بھی جہر ملے تو دکی دالیں ندانا ۔ مربیکے دخصنت ہوسنے کے جندوِن بعدہی بیرنے وصال كياسحضرت مخذوم كوداست مين اطلاع ملى مكربير كاحكم يا دآيا ا درآب نے سفرجاری دکھا۔ بہا دیکے شاہ آبا دہیں بہیا کے سیکل سے گذررسے تھے کہ مورکی آواز سنی یس الیمی کیفیت طاری ہوتی کہ ایک نغرولگا کر حنبگل میں غائب ہو گئے۔ بہیا اور دا ج گیرکے جنگلول میں تقریباً نتیس جالیس سال عباوت دریاضت میں گذارسے بھرخلالتی کے اصراد پربها دمنرلین تشریین لاستهها به رشوال المکرم تلشک هم کوایک تشواکیس مال کی عمریں وصال فرمایا ۔ آخری وقت آپ بہ ووسیے پڑھ دسے ستھے ۔ *شرفاگور ڈراون کن اندمیباری داہست* وال نه يوسي كوتى تم سكايد تمرى جاست

جی کمن میں سبے آئی ہیں سہانی رتبال جن کے کادن تھے بہت دن سے بنائی گتبال

مضرت مندوم نے دصیت فرمائی تھی کہ آب کے جنازے کی نماز ایساشخص بڑھائے ہو محب الند بسب یدم ہوتا رک سلطانت ہوا ور رسات قرائوں کا حافظ ہو۔ بیسعادت حصرت اسٹرف بھا بگرسمنا فی گوتفولین ہوئی کیونکہ آپ بینوں صفات کے حال تھے اس مخدوم کی مزاد پر کچے و ن حایہ کش دہ کر دیاں سے دخصت ہوئے۔ اسی کی طرف کسی بزدگ نے بول اشادہ کیا ہے سے

ولامبرگزنیا بی درجه اس بهجون مشرف پیرے که مالا مال از و شدست پیر اسٹرونٹ جھائگیرے

حضرت مخدوم تفنیر وریث ، فقد ، علم الکلام ، منطن اور فلسفے کے تنجرعالم عقے علم حدیث کو حام کرنے ہوں اور سلمانوں میں اس کا ذوق پیداکر نے ہیں آپ نے بہت حصد لیا فقتی معاملات میں آپ سخت گیری اور انتہائیسندی کے قابل نہ تفاور مہولت ووسعت کوضروری خیال کرتے تھے فلسفے پرآپ کے تبجر کے بادے ہیں مولانا عبدالبادی ندوی آسے تا فیلسفے جامعہ عثما بنہ (دکن ) نے لکھا ہے۔

'' حیرت ہوتی ہے اس شخص (مصنت مخددم م کے کلام میں سطر دوطر ہنیں صفیے کے صفیے ایسے نظر اُستے ہیں گرگو یا موجودہ ذمانے کے مغربی مفکرین کی کتابوں کا نفطی ترجب ہے ۔ کائٹ ، ٹریکل ، برکلے اور ہیوم اور ازیں قبیل فلاسفہ تجدید کے نظر یات جن پر موجودہ فلسفے کونا ذہے شاہ صاحب کی کتابوں میں تجرب پڑے ہیں۔'' حصنرت مخدوم کی یا دگار آپ کی متعد دلقیانیف ہیں۔ طویل کتب اور مختصر دسائل کے علاوہ آپ کے ملفوظات اور مکتوبات کے مجدسے بھی ہیں جن میں چنرمطبوم

یں اور اکٹر فلمی سنحوں کی شکل میں محفوظ میں ۔ تصانیف، ملفوظات اور مکتوبات علوم کے خز اسنے ہیں جن میں شریعیت اطریقیت اور معرفیت کے سادسے ہی مساکل سے مشن و خوبی سنے بیان مہرستے ہیں کہ باید و شابر ۔

ن من ایست بین ارشا دا لطالبین ارشا دا اسالکین ادساله کمید و ذِکرِ فروسید، نصانی می در اکارشاد الطالبین ادشاد السالکین ادساله کمید و ذِکرِ فروسید، فواید المربین ادساله اشادات ادر الداله در فواید در کنی شامل بین به

توایدامریدی، رساله اسادات ادر ادر اور برا در دواید ای ساس بر است انقلوب معندن المها نی انتحان برنعمت اراحت انقلوب معندن المها نی انتحان برنعمت اراحت انقلوب معندن المعانی مولین المریدین انتخابی الغینی افرایدالغینی امغزالمعیب نی اور

روبات بست و جست الموادات و نون بن مجھے بہت ا برقط ترسیمے سکے بارسے میں (مندوستان) جانے کا الفاق ہوا بہادہونے

کراپنے پیرومر شرحصنرت سبدشاہ نم الدین احد کمنی انشعیبی الفردوسی ادام الله فیوصنهٔ دبرکاتهٔ کی خدمت بابرکت میں حاضری دی ۔ مُرشدی دا قائی نے "فراید دکنی "کاایک فلمی سخب مرحمت فرما با درحکم دیا کہ اس کا ادد و ترجمہ کرکے کتا بی شکلیں شائع کروا دوں تاکہ عام اددودان مصرات جو فارسی نہیں جانبتے ان بیش بہانصار کے کسے بھڑود بہوسکیں ۔

کواچی والیں ہونے کے بعد زجے کے کام کے بیے نظرع زیز قبنی و دوی سبد غلام صمرانی نفتوی صاحب پر پڑی ۔ بیں نے ان سے ترجے کی ورخواست کی جے انہوں نے بخوشی قبول کرلیا ۔ اور بڑی محنت دکا دش سے بیکام انجام دیا ۔ ترجہ میرے حوالے کوستے ہوئے مرحم نے خوام ش کی کہ بیں اس برنظر تا نی کردوں ۔ یہ ایسس بے

بھی صروری تھا کہ قلمی فارسی منسخ میں اوران کی ترتیب بگردگئی تھی جس سے ترجی میں بڑی الجھنیں بیدا ہوگئی تھیں میں نے نظر تانی کا دعدہ توکر لیا مگر مکر وہات دُنیوی نے اس کام کی مہلت مذوبی اورا دنسوس اس سے بہلے ہی جباب سترجم ہم سے جُداہو گئے میں دان نفوی صاحب کی دفات نے کچواس فدر ول برداست کر دیا کہ اس کا کی طرف توجہ ہی نہوتی تھی مگر مرحوم کے عزیز دوست جناب مخدست دانشہ صاحب اور مرحوم کے فرزندعزیزی سے دقیصرین دانی نے مجھے بار بار اس طرف توجہ دلائی۔ اصل متن اورا ورترجے کا باہمی تھا بل اور کھر سودول کی نفل درنقل کے بیے کسی کے تعاون کی بھی صنرورت تھی میں ما فی صاحب مرحوم کے ایک اور دوست جناب تعاون کی بھی صنرورت تھی میں ما میں ماری ماری ماری کے ایک اور دوست جناب مجید فاد دقی صاحب نے اس کام میر البوگیا۔

کوبانی رکھنے کے ساتھ ساتھ نفس صفہ دن کی معانی داختے ہوجائیں۔ اگر قارئین کو ترجیے میں کوئی خامی نظرا سے تو اسے ہماری سے بھنا عتی پرمحمول فزما بیں اور دعائے خیرسے یا دکریں۔

كراچى - ٩رربيع الاول ١٩٩٥ هـ

سسيد محد ابوصالح

# بِسُمِ اللهِ التَّوَالتَّرَحُمُنِ التَّحِيمِ

کے درسجے تک بہرسچا ہا۔ اورلاکھ درد دعاشقوں کے سر داداور عاد فوں کے سزناج محررسول الٹیصلی الٹیرعلبہ دسلم کی جان پاک برم وکیو کہ دلایت دنبون کے جامہ اولیا ر دانبیا رب سریان

کوانهی کے طفیل سے زیبا ہے اوران ہی کی اتباع کے صدیقے میں مُحَلَّهُ ولابت اولیا سکے برن برجیبت سہے ۔ اگر وہ نہ ہوستے نہ فلک ہوتا سنہ فلک نہ عُرستس ہونا نہ

مست برن بربینت مسبط بروده ند بوسط نه مان موناند کرسی نه آوم برونند نه آومی د کولاک کما خلفت الافلاک(۲) اورصحار کرام

ا درخلفائے عظام کی ارواح مطہرور بھی جن کی حیثیت اس بدر منبر کے آگے۔ از ایر بنت بنا مال کی معرف میں معرف میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں م

نور باستس سنارول كى سيم اور وخاص خلعت سيم محضوص بن يراب نے فرط ياسىم اَصُكَعَا فِي كَاللَّعِومُ بايقِيمُ اِذَّتَ ذَبَّتُمُ اِلْصَاتُ بِسَنْ الْصَابِدُ بَبَتْ مُ

الما بعد حاجى دكن الدين زاير حرين شريفين سنة حضرت قطب المشائخ ا وحد العصرُ غريب الدهرُ مشبخ المسلبين مسلطان المحققين شاه شرف الملتة

والشرع والدين احريجلي منبري فردوسي متع الترالمسلي أبطول نفايه وادام عبنا نغرين بتراري لاي المرين عن عرب ان سري مرين من المدالمسلي أبطول نفايه وادام عبنا

نغمت تقایم (التُداس مُناع کومسلانوں سکے سبے تا دبرسلامت دسکھے اور ہمائے۔ سبے ان سکے دیرادی نعمت ہمیشہ ہمیشہ بافی دسیے سسے کہ عرض والتماس کی اس

مسق ومحبث فرض سبے

ليصافي بيستهجد توكد عس طرح ووزه نماز فرض سبيداسي طرح بباطب عشق ومجدت فرلصيهه يستحس كاخميروما ببهي ورووا ندوهسه يحشق نبدس كوخدا فكس بهونجا آسبے ادراسی معنی میں طریقیت کی داہ بی عشق فرض قراد دیا گیاسہے جیا سے پیجانوا وربغیرشق کے موت سے پنجانچہ کہتے ہیں ہے مجنون عشق دا دكر امروزها تسبت

كهامسكا دين تبالي و ديرضلانسست

ر ترجمه مجنون عشق کی اج حالت می کچه اورسیمے روین دیلی ہی اسسام سیماس کے

میں ایک آکسٹ کدو خوابیدہ سیے اس سے اگر ایک ذرویھی یا ہر آجائے توکو ان ممکا كوسون حذكر مشصے راسى ميے كہتے ہيں كرسا دسے جان كو آتن و و زخ سسے عذاب دبن سکے اور دوزخ کوفیموں کے دلوں کی آگ سے جلائیں سکے ۔اگران سکے باطن کی آگ بردربا بھی گذار دیا جاستے تو وہ آگ ہوجاستے گا خطا ہری آگ کو تو بس ابندهن سبھو۔ آگ اگرستے نووہ اہنی سکے باطن کی آگ سبے اسی مفا) کے سیے کہا سبے ہے ·

بهركه اندعشق بيحرب أتشت نرشير عيش أودعشق سركه نوكشس شب

درجه. بیخشن ب*ین برطرکراگ نهیس م*وا وعشق کی لذتوں سسے بھی خوش نہی*ں دسکت*ا) كتقيين كدجب فرداست فيامت بين عاشق قبرون سي سرابطا بمرسك توانیا آب جائزہ لیں گئے ۔ اور ایک بھی ذرّۂ اندوہ انھیں کم سلے گاتو دہ ایسی ونا دو دیکا کربر سکے کہ اہل دونہ تک ان بردهم کھائیں سکھے۔انہی معنول گرشود این درو دامن گیست ر تو نس بودای درددائم پیسسبه تو (ترجمہ:۔اگریہ درد تیرادامن تھام سے توہی نیرسے سیے سبے اورہبی تیرا کے بھائی ہوسکے توسون<sup>وش</sup> کا ایک ذرہ ہی آج حاصل کر بوکہ کل قبر مين بي صفات تمها دسي سائفهول كي ريومَ لَا يَنْفَحُ مَنَالٌ وَلاَ بَنُونَ إِلاّ مِينُ أَتَى اللّٰهُ بِفَلِب سَسَيلِيمَ إِنَا اللّٰهُ بِفَلْب سَسَيلِيمَ إِنِي الْهَى مَعْوَل مِين كهاسبے ـ وركوربرم ازتسركسيوسة توتارس تآسایه کند برسیمن دوز فیامد (ترجهه برات مے تسبوق سے ایک تاری کرفتین جا وَں گاناکہ فیامت کے ردزمبرے سربراس کاسایہ دستے۔) بيتصيراتسي وقت ميسترا كاجهبنم البين ول كوعيرى كالمحبت سسے خالی کر تو سکتے یہی بات اس ببت میں بیان ہوئی سہے ۔ از دلِ برول كنم عنم دنيا والمحرست ماخائه حائة وخت بوديا خيال وست (ترجمه به دِل سیسے تم دنبا دا حرت کودور کرتا ہوں گھریں سامان سفردہ سکتا

ہے یا خیال دوست ۔)

الے بھائی عاشقوں کی داہ بڑی عمیب داہ سبے مُحبوں کے کام میبت د مشقت کے کام ہیں ۔ مذہر نامردانہیں سن سکتا ہے ۔ مذہر مختن ان کا بوجہ انظامکنا ہے ۔ اس کے بیاز و مجنوں چاہتے ہوسنگ طامت کوائے ، فرہاد چاہیے ہوکو و بیست نوں کا لئے ، ذابخا چاہیے ہو بیسف کے نام کوح ذیجاں بناستے ہے۔

دوبانی کن که عاشقی کار تونیست

(ترجیب ایجا کسیل میں لگ جا عاشقی تیرا کام نہیں ہے)

اے بھائی وہ دِن جب کہ پیشواتے عاشقاں نے دار بر اسس کا جوہ کیا۔ امام شبکی نے مناجات کی ادر پوچیا اولئی توابیت دوستوں کو کب یک مار تا دستے گا۔ پرچیا ان کا نون ما دار اور پرچیا ان کا نون ما دار اور پرچیا ان کا نون ما دار اور پرچیا ان کا نون مار کیا۔ ہماکیا ہے ۔ فرمایا میرالقاتے جال ۔ ہمائی فقت کہ فاکمنا دِیت ہماکیا ہے ۔ مناب عاشقاں دامی کش میر برگر دِشاں زیادت می کن میں بربرگر دِشاں زیادت می کئی فیروں کی زیات می کئی کے ماشقوں کو سے جم موکناہ سے مار ڈال اور پھران کی قبروں کی زیات کی دیا۔

اے آشنائے کوسے مجت میں ان بیاد نسکواں ہمہ برآسٹنا دو و ترجمہ میں: الے آشناستے کوستے محبت صبر کرسیبنوں کا ظلم لینے عاشفوں پر چی ہوتا سہے)۔

اے بھائی کی بینے عشق کی طعت وہ ہرکسی کو نہیں دیتے یہ بھے لوکہ ہرکوئی منرا وارعشق نہیں ہے یہ ولائن عشق ہوا دہی شایا بی عشق ہوا یہ بیان ایم موادی شایا بی محوال ہوا دہی شایا بی فعران این محوال محالی ایک محوال عشق جانے ہیں کو عشق کی گیا تعبر عشق کی قدرعاشق کی کی خبر عشق کی قدرعاشق کی کی اخبر عشق کی قدرعاشقوں سے بوجیو ۔ ایک بھال ہے کہ بھشت کی طلب میں صروف ہے دیکن ایک بھی ایسا نہیں جو طلب گائے شق ہو ۔ یہ یوں سے کہ بھشت کی طلب کر رہے نہیں ایک بھی ایسا نہیں جو طلب گائے شق ہو ۔ یہ یوں سے کہ بھشت کی طلب کر رہے نہیں ایک بھی ور وجو امبر کا خریدا رنہیں ۔ اے بھائی عشق کا کھوڑ اایک طاقور ایک ایک بھی ور وجو امبر کا خریدا رنہیں ۔ اے بھائی عشق کا کھوڑ اایک طاقور کی میں دوڑ میں کو گھوڑ ایک ایک بھی ایک بیں دونوں عالم عبور کر ایتا ہے اور لامکاں میں دوڑ گائا ہے ۔ کہتے ہیں سے

در عالم عشق اگر بکار آئی تو در دفسترعشق در شما ر آئی تو جبریل امیں رکاب دار تو بود برمرکسی عشق گر سواد آئی تو

کے بھائی اپنی سے امتی کوخیرباد کہہ دواور اپنے آپ کوشن کے سو اسے کر دو ہوب تم اپنے آپ کوشن کے سو اسے کر دو ہوب تم اپنے آپ کو اس کے مپروکر دو گے تومنزل کوجا لوگے اور میں ڈوالے گئے ہیں کیا ہیں ۔ ان کامقصال سے ذیادہ نہیں کہ عاشق بغسیر دیکھے ہوستے اپنی طلب میں دوز بروز پختہ سے ذیادہ نہیں کہ عاشق بغسیر دیکھے ہوستے اپنی طلب میں دوز بروز پختہ

ہوتا جائے تاکراس میں دوست کے بے جابار نہ ویدار کی تاب بیدا ہوجائے۔ اینشارالله تعالیٰ۔

فائده (۲)

كمشيئ شين كاملاح عنابيت في كيسواكوتي نهيل

رسيم من بدريلت كموش أدمى فواراست ندكشنى انددان دربانه ملاسط عجب كادسست (ترجب و بين ايك ايبسے دريا پر بهونجاجس كي موجب آ وم خور بيل رندانسس میں کوئی کششنی سیے نہ ملاح ۔ بس ایک عجیب عالم سیے ) ۔ اس دریای سنی عشق سے حس کا کھٹویا عنا بہت تی سے سواکوئی نہیں ۔ اس دریا بس گوناگون خوف وخطریس کیا کها جاستے مجھے بیجا دسے سکے بیکلمات اگر ببين تظريب نواس كے مطابعے سے اميد ہے كداس دريا كى متلام موجوں سيے آدمی کے بیے ہاکت خیزیں یا دلگ جاستے ۔اس کے عبود کرنے بی جمشکلات بیٹین أتبن ان كاحل إن كلمات كى مددسسے طلب كيا جاستے كينو بكتر برا در إنتم إن كلمات کے معانی سے واقعت ہوا دران کے فانون اوراشارات سے آگھی رکھتے ہو۔ اليها بجھوكر بركلمات زيان كانتے سيے شن دسيے ہوكہ اَلْفَكُمْ اَحْدَالِّسِانِيُنْ َ۔ خاطرجمع دکھو رہبخصا دی ملند بختی سیے کہ تمصا دی ہمتت نے اس دریا ہی فدم دکھ دیا سید . خدا تمیس کامیاب کرسے ۔اس دریا سے موتی بهت عزیز ہیں اور اکسس کے جواہر بہبت نا در ۔ اِسس دریا کاغوّاص صرف جا نبا ذعاشقِ صا دق ہی ہو سكتاسب رزكه مركس وناكس برمهين مخنث اورشكم برست يحبركسى في بمصرعه كالب فدائس كي جان بر دخمت كرسب سه رَوباذي كن كه عاشقي كار تونيسست

ریخریونهیں ملی ہے اس کا مجھنورول ہمیشہ مطالعہ کرد۔ نداس طرح سبھیے عاد ماکوئی قصہ کہانی پڑھ دسے ہو۔ ایک بزرگ سے توگوں نے پوچھا کہ زمانہ ایسا اسٹی ہے کہ اس گروہ کا کوئی آدمی ہمیں نہیں ملتا ۔ بھر کیا کیا جائے ۔ فرمایا ان کے نوشتو میں سے ایک بزوروز پڑھ لیا کرو بجب آفتا ب جھیپ جاتا ہے تولا محالی جاتی سے دوشنی حاصل کی جاتی ہے ۔ انہی معنول میں کہا ہے سے سے دوشنی حاصل کی جاتی ہم اگر فروشد خورسٹ یہ از نور دخدت مہا جراع گیس رم از نور دخدت مہا جراع گیس رم اگر فروشد خورسٹ یہ جا گرمیری برختی سے سورج عزوب ہوجیکا ہے تو ہوجائے ۔ لے جاند میں نے تیرے دوئے کے نورسے بچراغ دوشن کر دیا ہے)۔

# قائده یه مهرایک نیمن نیمن کیمطابی محسور مروکا

الي بهائي بمحدوكه شريعت كافتوى سب كرم راكب ايني نيت كمطابن محشور بهوكا بالرئم بم ارا و ن اورطلب حق غالب سيے توئم طالبان حق اور حاشقوں كرسائفة الطاسط فا وكراوران كاثواب ببرب كدان للله بجنات لكس وِيهُ هَا حُودٌ وَلاَ فِصُودٌ يَتَعِكَىٰ دَبُنَا ضَاحِكًا ١٠٠ ـ اسمقام مِيْتِت و دوزخ کی کها*ن گنجالسش دا در اگریم بین ادا* ویت وظلب بهشدت سیمے توخمین الميصلاح كدما يقدا تطايا جائے كاجن كى جزا لسفة كم جنّات الْعِودَوسِ مُسَوِّلاً (۱۱) سبے اور اگر تم میں اداوت وطلب دنیا کا علبہ سبے تو بمتها راحشرایل دنیا كريها تقرير كاادران كي جزار وحيل بكينك همة وكبين مسايت مون (١١١) يهى مقام تاسف ب كه خاك ايب سرر دالني جاسية اود اينا آب ماتم كرنا جاسية اب دیکھونمنہا راحال کیاسے ۔ تنہارسے اندرعشق و محبت خدا غالب سیے یا عشق ومحبت بهنئست بإعشق ومجبت دنيا يبوجذبهجي غالب بهوگابس سيحصو اسى كے مطابق معائلہ ہوگا يجب خداكى طلب ومحبت غالب ہوتوم وہ ورميان سے اٹھا دیا جا تاسیے بہان تک کرمشاہرہ ودست سکے عالم میں ایک جان کیا سينكر وانبي الموت كى دماطت كي وسيت كيودست كيوا الحكروى جاتی ہیں راس کی ملک المون کوخر بھی نہیں ہوتی یضا پھ کیا نومب کماہے سے دركوى توعاشقان جناب جان برسرند كماننجا تك الموت ندكنجب ومبركز

(ترجمه. : - تیریدے کوسیے میں عاشق اسطرح جان دبیہتے ہیں کہ ملک الموت کواس کی ہوا بھی نہیں نگتی ہے۔ ساتوں آسمانوں سے بغلغلہ پیداسے کہ وکھیل الحجبیئی آلی الحيكيبُب (دوست مكے ماتھ دوست كا دصلَ) دوست ' دوست كے ياس بہور کے گیااور طالب مطلوب میں بیوست ہوگ رواسطہ جاتا دیا ر کہنے واسے سنے کیانوب کہا سے سے سيول درآمد وصال را حاله سروست تفتكوي ولأله (ترحب مه : جب وصال وخلوت مبسراسته دلاله کی گفتگوسر<u>و رو</u>گئی) به اور جب طلب ومجست آخرت غالب ہوئی تو آخرت اس ظرح جال وزیب وزینت سے آ داست برکرساستے آستے گی کداس کے دیکھنے سسے نشاط دوح اورداحت ماں کا سامان ہوگا ۔ خیانجہ سیت ہے ۔ ذانكه مرجيز كمه سوادى توانست یوں بمردی نقد فرد اتبوآ ن (ترجب، به بهروه چیز سب کا تجو کو ذوق سبے تیری موت کے بعد دسی تیری جب دنیا کی طلب و محبت غالب مبوگی نو دنیا ان برایتوں کے نساخھ

جب دنیا کی طلب و مجست غالب ہوگی نو دنیا ان برایوں کے ساتھ جودہ دکھنی ہے اس کے ساتھ جودہ دکھنی ہے اس کے ساتھ کے دیکھنے کے دیکھنے کے بیال تک کہ اس کے دیکھنے کے بعد مہزار سختی و دشواری وہ جان دیے دیکا پیغا کچہ ببیت ہے ۔ محصلہ مرحب در دنیا خیا است آں بود مرحب در دنیا خیا است آں بود تا ابر داہ وصالست آں بود

(ترحمب در دنیای حبیباتیراخیال دیا دبیباهی دا و ایمی تیرسے ساتھ معاملہ دئیش میوگا یا

ٔ حب بدیات طے ہوگئ تو اے بھائی سمھالو کہ دنیا ہیں جس قدر حیوا نات ہیں ورندے اور حنگی جانورہی سب اپنی صفات کے ساتھ آوی کے اندرموجر دہیں۔ حبس بركسي خاص صفت كاغلبه سبيه كل فيامت كے دوزائسی صفت كے ساخاس کا جنٹر ہوگا ۔ آ ومی کی صورت نہ ہوگی بعنی اکسس صفت کے مطابق صورت ہو گی ۔مثلاً اگر آج کسی برغضنب کی صف*ت غالب سیے نوکل اس کا حشرسیکتے* کی صور میں ہوگا ۔ اور اگر جا بیوسی کی صف*ت غالب سیے تولصورت د*ویا ہ صنہ ہوگا ۔ اور اكرصفيت منهوت غالب سبے نوكل سوركی نشكل ہیں اٹھایا جاستے گا۔ اور اگر صفت کبرونخوت جھائی ہوئی سیے توکل پیھنے کی صورت ہیں کیسے اٹھنا ہوگا ۔ ادراسى ظرح اورصفات كالمجي فيأكسس كربو يخبرسه كرسصنرت خليل المتدالصلوة التّد عليه كل آ ذركو وتكيين كے كه وہ دوزخ بن سے جاستے جا دسے ہیں ۔ كہیں گے خدا وندا! إسس سے برز فضیحت اور کیا ہو گی کہیں میدان قیامت میں کھڑا ہوں اورمیرا باب دوزخ میں سے جایا جا رہا ہے۔ کیا دنیا ہی بی میں سنے بدنہ کہا تھا۔ وَلَا يَخْدُونِي يَوَمَرُ يُنْبُحَتْوُنَ ( ١٢) - اور (التُرْسُكُ مَ سِنَ ) وَرُّا آ ذُهِ كُو ادمی کی صورت سے بحر کی شکل میں بدل دیں سکے ۔کیونکہ دنیا بیں اُن پر ہی صفت غالب تقى خيبل النُدُّسي كها جاستٌ گا كهم كواكسس بخيسي كيانسبت ا ورقرابت ہوں کتی ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کو اس کی صفت کے اعتبارسے آ دمی کی صورت عطاکریں گئے۔ اور اسے آ دمیوں کی صفات سے نوازیں گئے۔کیونکہ وه سکس صورت اور آومی صفت نفا راسس سکے بڑھکس آ ذرا ومی صورت اور بجوصفت نظاراس سيمعلوم بواكه صورت كاكوني اعتبارنهيس سيسيسيكن

آج جاہوں کی نظرصورت ہی برہے ۔ لے بھائی ! آج جبھی ٹم آدمی کے قالب میں دیکھتے ہو کل انصیں درندوں اور حنگلی جانوروں کی صفوں میں کھڑا یا دیگے۔ ادربهت سے درندوں اور شنگلی جانوروں کی صورت دیکھنے والے کل تھیں ا دمیوں کی صفوں میں نظراً تین سکے۔ بیرائی وشوار کھائی سبے اور بہت کھی کام ۔سوا کےصاحبان بھیرت کے کوئی بھی انسس کام بیرمشعنول نہیں لیبس غفلت بذجاسية أنهسته آبهسته عادت والناجاسية باكران صفات بي مسيحقود المقود ابى كم مروا دراكر توفيق خدا ذيرى ننامل بروكني نوكامل وفيعهر جاستے اور کا رغطبمہ البینے آب نمود ار مہوجاستے ۔ جو بہ جاننا جاسبے کہ کل اس ﴿ كَى كُونْسَى صفت ہوگی جن براس كاحشر ہوگا ۔ تو اسسے چاہیئے كہ آج ہی اسپنے اب بمن غود کرسے کہ کونسی صفت انسس برغالب سیے کی وہی صفیت ہوگی جس سے اسے سابقہ ہوگا ۔ اس حد تک جان لینا دسٹوار نہیں سیے ۔ اسی طرح سسے اگر کوئی میعلوم کرنا جاسیمے کہ خدا اس سیے نوکشش ہے یا ناخوش تو اسیے اسینے اعمال برنظركر فئ جاسبيئے ۔اگر دہ طاعت ہى طاعت ہيں توسمجھ سے كہ وہ اگس سسے نوش سیے کیونکہ طاعت اس کی نوکشنودی کانشان سے ۔اوداگروہ معصیت بین نوجان کے کہ وہ اس سے باخوش ہے کیو بحمعصیبت نشان ناخوشی ہے اور اگرید دونوں باتیں موجود ہیں تواسی بات تیس کم نگانا جاہیے جس کاغلبہ ہو۔ اور آج کی ذندگی کمبی نہیں سیرجب کوئی کام بہاں نہیں ہوگا و ہاں بھی پذہوگا ۔ اگر بہ صفات خبیتر کسی میں رہ کتیں ا در نہ برلیل تو کل بہشت میں داخل ہونے بڑمتوں کی چاسپے ختنی تھی فرادانی ہو دہ صفات اس سے و درنہوں گی ۔ سور دکسیّس و ہ ببرسلنے والی نہیں کیپس برمرو وہ سیے جہ سیھیے رہ گیا۔ اپنی تقیفت سے محروم ره گیا ۔اور اپنی نودی تک نہیونچ سکا ۔اکسن دنیا بیں ہی بدل جاناچا ہیئے

اگرائیس دنیایی نه بدلاتو آخرت بین بھی نه بدلے گا۔ اسی موقع کے لیے کہا ہے۔

ہے۔

یاک شو تا زِ اہلِ دیں گر دی

انجناں بائش تاجنیں کر دی

(ترجیہ: ۔یاک ہوجا ناکہ اہلِ دین بین تیراشار ہو۔ دبیا ہوجا تاکہ ایسوں

یس تھے گیا جائے ۔

#### فائدهم

# طلب عن سيناده کوفي اور پيزنم برفض نهيل

كيه بهائي إلىجه يؤكرتم يرطلب عن مصرزيا ده ادركوني جيز فرض نهيس ا ورندارسس <u>سے زیادہ کوئی چیز ف</u>ائدہ بن سے ۔ اگر با زار حاو تواسی کوطلب کرد ۔اگر گھریں آو تواسی کے آرزومند دہو مسجد جاؤتو اسے مانگر نیرا بات میں گذر موتواسی کومطلو بنا قریهان تک که عزدائیل همی آجایش نوخبرداراینی طلب سے دیکش نهرنا ۔ عزدائيل سي كهناكداً ب ايناكام كري مي إبناكام كرتا ہوں فقل سے كہ ينجير صلى التُر عليه ولم سفه ايينے دېن مبادك بين ا دهرمسواك ركھي كدا دهرعزدا ئيل حطے آستے۔ كها كمهب بوص حاؤن باجرحكم بواسب اس كيعميل كردن بحضرت دسالت مآب عليه الصلواة والسلام في ومن مبارك ميمسواك نبيس مثاني اودارتنا د مزمایا آب ایناکام کیجیئے میں ایناکام کرتا ہوں ۔اگر تہیں دوزخ میں بھی ڈالتے ہیں تو این طلب سے بادند رمنها کہ دینا کے مالک ( دار دغه جہنم ) نومبرے سرفضول براجولامینی خیالات سے بھراہیے) فہر کا در او لگائے جاا در میں طلب مولا ہیں براجولامینی خیالات سے بھراہیے) فہر کا در او لگائے جاا در میں طلب مولا ہیں قدم واست جاون مجرو تحيناكام كهان بيونخياس وادراكر بهشت بيس والعرب توحور وتصور كى ظرف زگاه مت وانا به طلب سى كے كوسے ميں سركر دان سنا

گومبرود جهاں دمہند ما دا یجس وصلِ تونمیست سبے نوائم (ترحمیسہ : -اگروولؤں جہاں بھی دسے دیں توکیا حاصل ۔ تیرا وصل اگر مبیسر

نهیں توہم بیے نواہی ہیں) ۔

کے بھائی اِہزاروں تصحیر اروں سال دکوع وجودیں ستھے بہزاروں بیج وتخييدين مصروف ستقے ہزادوں اس سكے اسراديں مربوسش و تجبر ستھے ورہزادوں ہی ہیں اس کے کام میں سوختہ جاں ہیں تیکن ایک قوم نیڈر اکٹس نے اِسی خاک سے ببدای اورسیصے عام اطاعت کرنے والوں اور عابدوں اور زاہدوں رفضیات دی با دسجه وایجه نه تو اسس کی کونی سابقه خدمت تھی نهسی کی سفارش ۔ فرمان ہوا ۔ لیے مشت خاک اکسٹ بر سی میکی ایس منهادا برور و گارنہیں ۔ ایک گھڑی بين ايك نيرايا ني كومين سيتية أورمشا مدة ذوالحلال كه اندر تنحتِ اقبال يربيهًا دينة بیں ۔ میروم ایک خلعن سیے بنوشنودی سیے ، فبولیت سیے واسے حاصل ہے مر لحظ تحفول کی آمر سے اور وصول کا دروازہ کھلا ہواسے ۔ اس کے بھکس ایک عاید و زابد کی گر دن میں میکڑول عتاب مجاب اور رو کی رتبی ڈال وسنتے ہیں۔ ہر ان حسرت ہے ، غضب ہے (جس سیسے اس کا سابقہ ہے) کسی کو ایک بت حا سے اے آتے ہیں اور اعزاز وقتول کی نقاشی سسے اس کی بوشاک کو آرامستہ کرتے ہیں ۔اور دوسرسے کومبحد سے باہرزیکال کرائس کی گرون ہیں ت<sup>و</sup> وظرد کی رئتی نشکا وبيت بي حِس طرح تطف كار فرماسے راسى طرح فنرجى كار فرماسے ليے جاتى! داسية عندمحفوط سيدا ورمنزل وور مجنون عشق اكر دروسرافتيا رنه كريب

تر جز جان و حگر نیست سنت کا د نور تو دانست که مهرسرسے ندار دسب پر تو ( ترحب ، - تبرسے لائن کوئی شکارجان و حبگر کے سواستے نہیں -اسی اعتبالیسے یہ مرتبرسے خیال کے لائق نہیں ) -

اور کتنے عابد و زاہر ہیں جن کے اعمال کوعالم نزع میں وَقَدُ مِنَا إِلَىٰ مِنَا عَكُوا سُكِي تحت بِے نیازی کے ساتھ تھکڑا دیتے ہیں راور بہت سے توگوں کو جن كصيعتے ( ذكرظام رسے) آبا وہیں حالت زع میں وَبَد اَلْهُمُ مِّنَ اللّٰحِ مَالِمَد يكونوا يَحتَسبونُ١٨١ كي تخت بربا وكروست بي ركت بهي جهرس بين بين ده لحدين كعير كي ظرف سي يجيبر دسيته بين ا در بهت سيم آست نا البيع بين بين بهلی ہی دانت میں ہے گانہ کہہ دیستے ہیں کسی سسے خطاب موناسیے۔ نگھ نَومَۃَ العروش" اور دومرول سے کہتے ہیں نسم بنوکھ المکھیوس تھی *اسطرح* ر دکرتے ہیں کرکسی طاعت کے ذیرہے جی قبولیت حاصل نہیں ہوتی ا درکھی قبولیت كا به عالم هو ناسبے كەكسى مصيبت يرنظرنهيں ہو تى اور كے صلب سيے كيل التَّم كايدا بونا رَفِينِ إِلَى مِسنَ الْمِيْتِ السَّهِ الْمُعَلِينِ السَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله المَصْلِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ الل ميخيرج المبيّة مين الحيّ السمحور أدم كي قبوليت كود يجهو كه نغرش كانقصا انهيل مثانة سكاا ورد وإبيس كو ويجيوطا عنت نابت بوسف كم با وحوداس فائده نه بهويج سكاراس طرح عوم تقبول باركاه بين ان كيرسائط لَهُ مُوالْبُشُويُ ہے اور سومروو و بارگاہ ہیں اُن کے ساتھ لاکششدی یَومَیت فی لِلْمُ جَدِمِینَ ْ سِيرِ يَجِرُ اسى طُرِح سِيمَا هُ مُ فِي وُرِجُوهِ هِمْ مِنْ أَنْ وِ السَّمْجُود إِنَّ كَابِيالُ مواسبے اور یُعَرِفُ الْمُعَجُّدِمُ وَنَ إِستَ بَمَا هُتُ مُهِ اللهُ كَانَ اللهُ وَهِى كَلِّ كُمُّى سِے۔

# فائدہ۔۵ دنیا جاستے فرار وارام ہمیں

کے بھائی ! راہ غیر محفوظ ہے اور منزل دور ہے ۔ وفاہمت ضعیف اور ول ہمت سے بیا ہے اور منزل دور ہے ۔ وفاہمت ضعیف اور ول ہمت سے جا یا ہمر سے ایسی ( دنیا ) کوئی قراد و آ رام کی عبکہ ہے ! باتدر سبب و تکوار کا مقام سبے ! وراعت ( نوف ) دستا و کلا ہ اور فبا کی حبکہ سبے ؟ اِن سبب بین آگ رکاؤ۔ اور اپنا آ پ مائم کر ویوس طرح اس سبے چا دسے کہا ہے کہنے جاؤے۔

ہے۔ مہدے جا و سے بڑ دغفلت روزگا دم سچر السنم برنیا مدیریج کا دم سچر السنٹ م ؟ ( ترجمب : ۔غفلت نے مجھے لوٹ بیا ۔ جبران ہوں کہ میں کس ظرح زندگی گذارہ کا ۔مجھ سے کوئی کام نہیں بن رہے تا ۔ کیا کہ ول ؟)

افنوس صدم الدافنوس کردن غفلت بن کئے اور عمر کام ہوئی کام ادھوراد ہا اور آخرت کے سفر کام گام آگیا ۔اب عمر کاجوسے سہ بانی ہے اس بس اگر کچھ اور نہیں کرسکتے توانیا مائم تو کیا تیا سکتا ہے جس طرح کسی سوختہ جا ل نے کہا ہے کہنا چاہیئے ہے

دردرا دار دکیاخواہمیسم کرد عمرت رمائم کیاخواہیم کر د ارجہ بہم ابینے در دکا درمان کہاں سے لائیں عمرتام ہوتی مائم کہاں کریں؟) دات کے پھیلے ہیراگناہ کاردں اور بدکرداردں کی طرح ' دِل کی دردمندی

دیده کی انتک ربزی اور مکمل بے چا دگی کے ساتھ بیرمناحات پڑھنی چاہیے۔ از درخونینم گر داں نا اسیب از سیر بطفی سب باہم کن سسفید ر ترجم ہے۔ اپنے درسے مجھے ناامبدنہ توطا یا بینے تطف وکرم سے میری سیاہی کوسفیدی سے مبل دے)۔

الذا غافل ندر بوکرتمها رسے آگے کام سخت بھی ہے اور دشوار بھی ۔ راہ میں نشید فی فراز بہت ہیں ۔ موت، قبرا در نشید فی دار بہت ہیں میں منسلان اور نفس تمہا رسے بیچھے بڑسے ہیں۔ موت، قبرا در اسخت کی عذاب بیس کا ذِکر کے نفے سے بہتہ یا تی ہوجا تا ہے اور حبر کہا ہا ۔ ناچا رقوہ اس در وسے نالہ کناں سے اور کہا ہے ۔

، کاسٹے میرکزنبو دسے نام من کاسٹے میرکزنبو دسے نام من نابزدسے فیبش و آرام من

(ترحیب و کاش کدمیرانام (دسجرد) می مذہرتا تاکیر حرکت وسکون از انکاب و اختناب کاسوال می بیدانه میزنا) ۔

نیازی کے خوف سے گھبرائے ہوئے ہیں جبیا کہ فرمان سے اِنَّ اللهُ کَفَ خِیَّ عَن مِدِیْہِ اَلٰعَا کَمِن اللهُ کَفَ خِیْمِ عَن الْعَالَمِ اِن اِسْرِی اِسْرِی اِسْرِی کِی سِیاست سے رزاں وترسان ہیں ۔ کتے عابد وزا ہدیں جن کے اعمال کو عالم نزع میں وَقَدِ مُسَالِی مَاعَمِلُوا مِن عَمَلِ (۲۲۰) کے تحت بے نیازی کے ماتھ کھڑا ویتے ہیں ۔ اور بہت سے لوگ جن کے سینے (وکر ظاہر سے) آبا وہیں حالت مظکرا ویتے ہیں ایفیس وَبَدَ لَهُ مُدَّمِق اللهُ مَالْمَدَ یَکُود اَنِی وَکُر اَن عَلَی اللهِ مَالْمَدَ یَکُود اَنِی اَن کَرِی اَللهِ مَالْمَدُ مِن کے سِین کی بیشانی کو دافعت اور اس بربا وکر دیتے ہیں کی جم معلم الملکوت جو کہ مات لاکھ سال معکمف ورگاہ دہا اِن کے میں علی بیشانی کو دافعت اور اس کے میں سے لباس فرسندگی او جیٹر ویتے ہیں ۔ اور کھی بیٹم باعور جیسے آومی کو کہ کے میں اور کھی کے میں ان مقاد داسم اعظم کی خلعت سے مروزاد نقا مسجد سے باہر لیکال کر کھینے اور کو کارتھا اور اسم اعظم کی خلعت سے مروزاد نقا مسجد سے باہر لیکال کر کھینے اور کو کے کہا ہے خوب کہا ہے خوب کہا عہ خوب کہا ہے خوب کہا علی نے کہا ہے خوب کہا عہ خوب کہا عہ خوب کہا عہ خوب کہا عہ خوب کہا ہے خوب کہا عہ خوب کہا عہ خوب کہا ہے خوب کہا عہ خوب کہا عہ خوب کہا عہ خوب کہا ہے خوب کہا عہ خوب کہا عہ خوب کہا عہ خوب کہا ہے خوب کھا ہے خوب کہا ہے خوب کھا ہے کوب کے خوب کہا ہے خوب کھا ہے کہا ہے خوب کی خوب کھا ہے خوب کہا ہے خوب ک

بی نیازلش داجب کفروجب دیں بی زبانمین داجب شکسے بیریقیں بن زبانمین راجب شکسے بیری میں میں میں میں میں

(ترحب ، اس کی بینازی کے آگے کیا کفرا در کیا دین راس کے سکوت کے اسکے کیا نشک اور کیا لیقین ۔

العنهائی ایدونیا قرار و آدام کی طکه کهان بنوشی وخرقی کی طکه کهان به نقل سے کرحضرت درمالت بناه نے جبریل سے پوجیا کہ الے بھائی جبریل آپ کا کام کیسا چل دیا ہے بہایا دسول اللہ اجب سے کہم بیں سے ایک کوراندہ ورگاہ کیا گیا ہے وارام و قرار نہیں دیا ۔ اس جھ توکہ می بنصیبوں کو کیا کہ نا درگاہ کیا گیا ہے کہ کام کوراندہ ایک جو توکہ می بنصیبوں کو کیا کہ نا

چاہیئے ۔ جب تک فرصت ہے اور جیسے بھی ہوشب و روز اپناغم کھا نا اور ہر لخطہ فاک لینے سر رپاڑا نا چاہیئے کہ تعطل و نا امیدی شرط کا رنہیں ۔ اتنا تو ہوسکنا ہے کہ اگر مرّدوں کا ایمان حوصاصل ہوجا گرمرّدوں کا ایمان توحاصل ہوجا گار مرّدوں کا ایمان توحاصل ہوجا کا ۔ اگر دولت نورسٹ بید ہاتھ سے جاتی دہی توج اغ توہے جس کسی نے کہا نوب کہا ہے ۔۔۔۔

اذبخت بدم اگر فرند خورت ید از بخت بدم اگر فر فرند خورت ید از نورخت بها بچراغے کیسرم از نورخت بها بچراغے کیسر م از نورخت بها بچراغ کوجه سے خورث ید فروب بوگیا ہے تو کے ماہ میں نے تیرے نور ورخ سے بچراغ دوشن کرلیا ہے )۔
ورنہ کے بھائی ایم اور کیا فرعون ایمیامزوداور کیا ترما وہود! اے بھائی ابجواس و نیاسے ایمان سلامت لے گیا دہمی مردہے۔ اور خواجہ جنس بیگر وشیائی کی اتباع کرتا ہے۔ باقی سب خیال ہی خیال ہے ہے ۔
ورشائی کی اتباع کرتا ہے۔ باقی سب خیال ہی خیال ہے ہے ۔
ایمان اگر مبکور لری اذکر امت است
ایمان اگر مبکور بری اذکر امت است

(ترجمب : موت سے بہلے کرامت کی کیاشیخیاں بھاد ٹاسپے کرامت نوبہہہ کداپناایان گورمیں سلامت سے جائے ۔ کداپناایان گورمیں سلامت سے جائے ۔ لیسس لیے بھائی !مثنارکخ دین کی اتباع کر د۔اورشیطان سکے دسست

بسس سے بھائی ہمسارے دین می اہائ کر و۔ اور سبطان سے وطراز وسواس سے اپنے کو بجائے رکھ قراکہ اس کے ہاتھ نہ بڑھا ڈا وراگر بڑسکے توطراز جلد ابینے کو اس کے حنیگل سے چھڑا او یجب تک کام ہاتھ سے بکل نہیں گیا اش کا علاج کرد ۔ بس ہوٹ بیار رہا اور ا نیاعم کھا نا چاہیے جب تک کہ در تو برنبد نہ ہو جاستے (یعنی فرع سے بہلے) اسی مقام کے بیے کہا ہے ہے

لے پیر گنهگار در توبهک ده است انواع تغم مهرتو آماده نهب ده است بنتاب شوئے توبه کداز ما دریت اذکر دن تاخیر سبے داقعہ زاده است رترجمب ، لیے گناه آکود مبیسے ، دبھے درتوبہ اب بھی کھلا ہوا ہے طرح طرح کنست تبین تیری منتظر میں تو یہ کی طرف جلد رجوع ہوجا کہ تا خیر کی صورت میں مادر گدیتی کے لطن سے بے شمار دافعات نے جنم لیا ہے ) ۔ مادر گدیتی کے لطن سے بے شمار دافعات نے جنم لیا ہے ) ۔

#### فائدهية

# کاه کرنااور توبیرناادم اورانی فرزندس کا کام سے

ليه بهائي إسبه وكدا ول آفرنيش سي آخرتك كناه سي ياك رمنها فرشتون کاکام سبے یشروع سے آخرتک گنا ہیں آئودہ رہنا نٹیاطین کا کام ۔ گنا ہ کرنا ادر توببركنا ربرآدم اوران كے فرزندوں كاكام سبے بے ليے بھائی ايونی بنده محض ادبكا. كناه كى بناير ماغوذ نهيں ہے ياں اگر ماغوذ اسے تونزك توربر رويجھتے نہيں كه بنده گناه کرتاسیے اور بسائض ہی تو بہ بھی کرتا ہے تو اجماع اس برسیے کہ وہ مانو دنہیں ہار اَلْتَابِّبَ عَنِ الذَّنْبِ كُنَ لَا ذَنْبَ لَلْهُ نَبَ لَلْهُ (۱۲) \_آومی سے اگرگنا ہ سرزوہوجا توكيا عجب سبي كدامس كى سرنست بى شهومت اودنفسا نى خوام شات سے مركب ہے بیٹ بیطان اس کے تعاقب میں لگا سبے اور نفس اس کے بیراہن کے ندرجیا ببيطاسي وليصائى إحس حال بمرتفي هوا ورحوكام بعي كرتي بوتوبه سيدخالي نه ر برد كبیون کترخدا کے کام اطاعت شعاروں کی اطاعت سے منتروا ور عاصیوں کی معصیبت سے پاک ہیں ۔ وہ جوچاسیتے ہیں وہی کرستے ہیں ۔ اود کوئی علمت ورمیان أبين الى موقع كه بيع بزرگول كاادا تا دسب \_ اَلفَضَلُ كَيِنُ فَضَلَهُ الله لآباالعَمَل وَلاَ بِاللَّهُ وَلاَ بِاللَّوْهِ عِدْدِهِ مِن مِينِكُ ٱلرَّمَل بِي يَضِل كَالْمُحْصَارِ بِوَنا وَ بهرطور مهلی امتیس اس آمسن برفضیلت رکھنیں رودسات سو انھ سوا ورہزار سال كىعمرى باستے تنے اور إن كاعمل بلات بدزیا دہ تھا۔اور اس امتت كى عمر اكترمها عدسترسال بوتى سبعه لبس ان كاعمل اوران كاكام بينتك مقود اسبعه. ان تمام بالدل سكے با وصف اس امتت برساری امتوں سے زیادہ فضل کیا گیا

سبے ۔اوراگرفضل کا انحصار جو ہر رہے ہونا توسٹ بیطان کو آم پرفضیات ہونی کبو بھر اس كى ماخت آنش نورا في سير اورا وم خاكن طلما في سير بدا سكر تيرا سير بيرا سكر تيرا م اس کے با دہودستیطان را وم کو نصیات عطام دئی ۔ اس سے یہ بات سمھیں آجاتی سيه كه فضل كا انحصاد نه توعمل ريسيه نه جوم برريسين ثابت سواكه فضل اسى يربو تا سیے سر برخدا فصل کرنا جا ہے لیکن بہاں بات توبربر ہو دسی سیے ۔ لیے بھائی! وه جوسلطان اببیا را در با دننا و ادلیا رصلی انته علیب دلم بین مریه در زنتنگرالیتنغفار يرم صفيے تھے اور جب برآبت نازل ہوئی کہ وَاسْتَنعَ فِرلذَ نَبِکَ (١٩) توسترسے سوبا دیر مصفے لنگے ۔ اس میں غائت فرما نبردادی کی طرف انتارہ ہے ۔ میرحند کہ جو مطبع زادرياكيزه ترسوست بسان كى ذندگى كاكوتى كمحه نوب واستغفارسي خالى بين ر مناراً دمی کی ملاکت ترک تو به داست خفارسسے سبے محض کنا وسسے ہیں ۔ آدم عليه الصاواة والسلام اور ابلس عليه اللعنة كم قصة يرتظ كروكم كس طرح آدم كرسن كي بعدا تظ كالمراب موسة اوركه ناشروع كيا رُبّنا ظاكمنا اَنْفُسَنَا (بر) اور معون كرا كاكراد ما يهان مك كه است إنَّ عَلَيْك كَعُنَاتِي إلى يَوهِ الدِّين سب واغاكيا ـ ليهاني إبندسه يُوعدًا كناه مذكرنا جاسبيَّ. ادراگرگنا ہیں گرگما نوبہت حلد اس کو انظیجانا چاہیئے جیساکہ اس سکے باپ انظ سكة شفيا وروسي كمنا جاسية بوباب سفهاتها ترتبنا ظكمنا أنفستنا اس افعاً د کی براصرارند کرنا جاسیے کہ بر کفر کا دیباجہ سے جسیا کہ قابل سنے کیا ا در آمنر کا فرہوا ۔ انبا بول میں دہی ہیلائتیض تصاحب سنے گناہ کیا' اس پر اصرار کیا اور آخر كافر بوكيار نعود بالله مِنه كالله مِنه كاريس جاسي كدكناه ك قريب نه جاستة ادراكراتين افنا ديريمي جاستة توفورًا النصح اوركه يربئن ظكف أنف سناً اودكناه براصرارسيه البسي بعاكم عبيا كفرسي بهاكناسي كيول كم

سارى ہلاكتيں اصراد ميں بين مشريعيت كا فتولى ہے لا صَغِيدَةُ مَعَ الْإِصْرَاسِ وَلَا كَبِيدُةً مَعَ الْإِسْتَغَفَام (١١١) - المعانى ! اللَّ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَن ا در فرصت عزیز ہے۔ کہیں ایسا نہ ہوکہ اجا نک ملک الموت بمہا کہے روبر و مہو اورتم بهجان نهسكو به ليصها تي إخواه تم كتينهي آبووه او ملومت كيول نهرونو به اختيا ذكر دا درفضل كے اميد دارس كيونكة ثم فرعون كے جا د دگر وں سيسے زيا دہ گندا بوده نهین مورا در کوه طور کے بینجرسے زیا ده حبود کی صفت نہیں رکھنے ہور اور چوب حنانه سعے زیا وہ بیے قیمیت نہیں ہو غلام اگر حیش سے نبی لایا جائے تو نفقیان کیا ہے۔ اس کے مالک نے نواس کا نام کا فور رکھ دباسہے بلے بھائی! ملائکہ نے جب کہاکہ اس کے فسا د کے مقابعے بین ہم میں ناب نہیں ہے تو ندا آئی کے نشک! اكرمين لسيخها دس بإس جيجون نوئم اسيد وكردينا إكريمها دب بالصبيجون نويذ خريدنا ـ ورت ہوکہ اس کی معصیبت ہماری رحمت برسیقت سے جائے گی ریابہ ورتے ہوکہ اس کی اتودگی سے ہماری قدوسیت کے کمال میرنفض دا قع ہوگا؟ بیشنٹ خاک نوہماری جنا<sup>ب</sup> بم مفول ہے بجب ہم نے اسے فبول کر ہیا ہے نواس کی معصیت اور آبودگی سے کیا سراسریاسم عیبم بدیدی وشندریدی نو دسپرکالاستے بُرعیب وزیسے لطف خریرادی (ترحب وسين سراسرعيب نظ نونے ديڪا ور مجھے خريدليا - كيا كھنے إس رُعبب متاع کے اور کیا کہنے اس تُطف خریداری کے۔

## فائدہ۔>

# مجريد فتفريد مريدك ليستنظرواه سب

اے بھائی اِسمے لوکہ تجربہ و تفرید مرید کے بیے شرط داہ ہے۔ تجربہ توخلائن وعلائن سے علیے کی ہے اور تفرید لیے آب سے ، نرول میں غبار ہو نہ بہت پر بار ہو ، نرکسی میں شار ہو ، نرکسی میں آزار ہو ، نرخلوق سے کوئی سروکا ر۔ اس کی ہمت عرش سے بہت اور اور کونین سے بھی ما دوار ہو۔ اپنی مراد ( بعنی بی سبحانہ تعالیٰ ) کے ساتھ آرام یائے اور باوجو و کونین کے مصول سے دوست کے بغیر اسے ورشی نہ ہو اور دونوں جہاں میں سے بچھی حاصل نہ ہوگر دوست بل جائے توناخوش نہ ہو۔ ایک عزیز نے کہا ہے آلاکھ شکھی حاصل نہ ہوگر دوست بل جائے توناخوش نہ ہو۔ ایک عزیز نے کہا ہے آلاکھ شکھی حاصل نہ ہوگر دوست بل جائے توناخوش نہ ہو۔ ایک عزیز نے کہا ہے آلاکھ آرام کہا ہے ہے اللہ کو لائے آلے گئے دل ہو دانے مست دب توکنشت باتو دل مبحد رست دب توکنشت بے تو دل دونے مست دباتو ہشت

(نرجیب و به توسیے تروِل مبحد ہے ۔ تونہیں نوست خانہ ہے ۔ تیرسے بغیر دِل دوز خ ہیے اور توسیے نوبہشنت ہیے) ۔

اور دوسری بات بیت کر عیری کے بغیر توگذادامکن ہے گری کے بغیر کسی حال میں مکن نہیں موسی علیہ السلم کو بھی وی کے فریعے ہی اطلاع دی گئی ہے ا اسکا محد کی اللا نہر تھر (میں تیرہے بیے ناگزیر ہوں) یو ہرچیز کے بغیر گذارہ کر متحا ہے میرے بغیر نہیں رہر صورت اناکی تحتی تور دینے ہیں اور دیدہ اناکو نکال ڈاسے ہیں۔ مرد خداکی نظرمیں موت وجات یک دیک ہوجا تے ہیں۔ دو دقبول مدح وزم اس کی زاد دیں ہم دزن ہوجا تے ہیں۔ بہشت و دو ذرخ کا اس کے حاست یہ ول میں گذا

نہیں۔ دنیا واترت کی اس کے سینے ہیں حگر نہیں ۔ روٹی ا در بیسے کے بیے محلوق کے گئے اس کی گردن خم نہیں ۔ وہ ایک ایسا بندیم نے غواص سیے جو محیط جا اس کا سنٹ نا ورہے اور كوم رشب افروز اس كامعا وصهر ب ره بودهی عورت كے جھوٹے سے حراغ كے دھوتى بركب وهبان وسص كتاسير إس كامقصو وتو دركا والهي سير اس كا دِل ماسوى ليُّه کے سیے مسست دفتارا وراس کی طلب جاہ و کرامت کی راہ بیں پاسٹ کسندسے۔ ننگ و ناموس کی مختی وصوکرصا ف کر دی گئی ہے اور روشس برسے کہ کو سَ ہے کہ نے الُحَدِيثُ لَمُحَنَّفُ أَوْسٌ) يعنى الْرَعْشِ مجيدِهِي ميري بمِت كم مقابل آياسِ نو اسے نیجا دکھا دوں کا ۔ وَلُواَ قُبَلُنِی السَّوْنَانِ لَسَهَدُهُ۔ ةُ (۳۲) اگر ونیا واتخرت میری ہمت کے آگے آنے ہی نوانجیں ایسی ضرب لگاؤں گاکہ فناہوجا بیں رائس کا عبن توبيب كمحويس بناسع مركخطه اسه نداسة طلب آتى ہے اور وہ موسی کی طرح تغروًا دنی بلندکر ماہیے اور اس کے جواب میں از را وعزت حضریت مطلوب سے کن ترا فی سنتنا رہے کیا کہنے ہیں اس کام کے اور کیا کہنے اِس حبون آب و خاک کے ۔ جب مربدصا دق کو پیچرید و نفر برحاصل مهو جاتی ہے نو اس عالم میں اس کی حبوہ کری بھی *اس طرح کرستے ہیں کہ* یکا دَادُّدُ اِذَا سَ ایتَ لِی طَالِبًا فَکُتُنُ لَهُ خَادِمًا رہی واؤد علبه اسلام جبها ببغمه اس كافادم برجانا سے رئیں اس سے جان لینا جاہتے كہ دوسروں کی کیاجنتیت موگی خدائی مین غفل کی رسائی نہیں ۔ بہتواس کی مثبت ہے۔ جرحانها سيكراب ريفيحل الله مساكنت مدبت خانه آ ذرسه ابرابه بملل الله كريدا مونے يرنظركرو ربت كدة عبدالله سے محتصب خدا كے طهور يرغور كرور ر انكتاف مرير رفنة رفنة اوتدريجا بول كير - إلا كتابت اراكله اليهائي! آج دین کی داه میں حوخار بھی سکتے اُسے پچڑ لینا چاہستے اگر وہ جھیورہے گیا توا یک دن اش خارست تبربناما حاسته کاجومها رسے دِل وحگر برحلایا جاستے کا ۔ ویکھیے بین کموسی

كوجب مكالمت كى دولت سے نواز أكبا و كَلَمَّوا لله مُسُوسِينُ أَيْكِلِيْماً (٢١) ادرانهوں نے ایک لاکھ یو بیس ہزار ہینے مبروں کو دیکھا ہے وہ کلمات عی با واسطہ ان پرنادل ہوستے ۔سرسے ناخن یا لک وہ ہمہ تن گوش ہو گئے یہاں کک کہ وہ ہرعضو سے اسی طرح کسننتے تھے جس طرح کا نول سے سنتے ہیں ہے بھی کلمہ ان برنا ذل ہو ہااں سے دہ بہوش ہوجاتے اور ہرمر ننہ جب ہوش میں آتے تو ان کے اور بریزیا زیا یا گایا جامًا وَفَدَكُ نَفُسُاً يَا مُسَوِّسه لَى بعنى ليموسى بغيرهادى وحي كم تم نه سكير ايك قبطى كوقتل كرديا به اكردوزخ سكے سانو ل طبقول كاعذاب بھى ديدة مولئى لكے سِامنے د کھدیا جا تا تو انسس کی تکلیف ایسی نہوتی جیسی کہ ان کے فعل کوان کے روبروپیش کمنے سيهوني تقى رادر بيراش وقت جب كدان برانني نوازشين تقيس اورضعتبن عطا بورسي تقيس دوخاد كهموسى عليهسلام نيابني داه بين حصور اتنا ان كے ديدة و دلت كا مدعی بن گیا ۔ لیے بھائی ! مردوں کی طرح جی اور مردوں کی طرح کھانا کھا۔عاشفوں کے لیے وریا یا باب ہے۔ وفاہوکہ بھا منع ہوکہ عطار سب کیسال ہیں ۔ ہی نشان صدق ہے دوایت ہے کہ جست مہانے محبت آشیار تونت سے پر واذکر گیا توعرش پر بہونجا ۔ عظمت کامشا بدہ کیا بھراس سے گذرگیا ۔ اورکرسی کے پاکسس ہونجا ۔ اس کی وسعت تظراني عمرومان سيريعي كذركيا راوراسمان بربيونجا روفعت نظراني بمنكمه ومان سسے بھی گذرگیا اور بھرخاک رہیونجا معنت کو دیکھا آتر آیا ۔ پوچھا کیا عجب معاملہ ہے ؟ بہر کیا ہوا ہواب دیا بیں محیت ہوں اور وہ محنت ہے ۔ ہما دسے ورمیان عالم ظاہر یں نقطے کا فرق سیے اورمعنوی اعتبار سسے جانسے واسے جانستے ہیں ۔ بوج محفوظ ين جربيلالفظ تحقاكيا تفاوه مجيت كالفظ تفاربس نقطر "با" نقطر "نون "كے ساتھ منصل ہوا تو محنت ہوگیا ۔ ترکیب ایک ہی ہے نقطے کا فرق ہے (اُویر اور نیجے) اگر نگر نیک سے دیکھوتو دوبوں ایک ہی ہیں ۔ ہی دہ مقام سے جہاں بزرگوں کا ادشاد ہے

كه برنقط بين مزادون فهر بوشيده بين اود مبرح ف بين ينحظ م زادون أثربت ذهر سے بھرے بين مبرلحد اس كے دوستوں كى آزرو ہے كہيئي اور مست ہوجا يتن ۔ مُرخطاب ہوتا ہے اَصَبِوُوا وَصَابِوُوا وَسَالِطُووَا تَقُواللّهُ لَـــَــلّــَكُمُهُ تَفُلِعُونَ (٢٠) ۔ وَاللّٰهِ اَعَلَى هِ بِاللّٰهَ وَاللّٰهِ اَعَلَى هِ بِاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اَعَلَى هِ بِاللّٰهِ وَاللّٰهِ اَعْلَى مِ بِاللّٰهِ وَاللّٰهِ اَعْلَى مَ إِللّٰهِ اَعْلَى مَ إِللّٰهُ اَعْلَى مَ إِلَّا لَيْسَالُونَ وَاللّٰهِ اَلْلَّٰهُ اَعْلَى مَ إِللّٰهُ اَعْلَى مَ إِلَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَى اللّٰهُ الْلَّالِينَ اللّٰهُ الْلَّالِينَ اللّٰهُ الْلَّالِينَ اللّٰهُ الْلَّالِينَ اللّٰهُ الْلَّالِينَ اللّٰهِ اللّٰهُ الْلَّالِينَ اللّٰهُ الْلَالِينَ اللّٰهُ الْلَّالِينَا اللّٰهُ الْلَّالِينَ اللّٰهُ الْلَالِينَ اللّٰهُ الْلَّالُمِ اللّٰهُ الْلَّالُةُ الْلّٰهُ الْلَّالَةُ الْلِينَا الْلَّالِينَ اللّٰهُ الْلَّالِينَا الْلَّالُونُ اللّٰهُ الْلَّالُونُ اللّٰهُ الْلَّالُونُ اللّٰهُ الْلَّالُّةُ الْلَالُونُ اللّٰلَّالُهُ الْلَّالْمُ الْلَّالُونُ اللّٰهُ الْلَّالَةُ الْمُؤْلِّةُ الْمُؤْلِّةُ الْمُؤْلِّةُ الْلِينَا اللّٰهُ الْلِينَا اللّٰهُ الْلَالْمُ الْلَّالُونُ اللّٰلِينَا اللّٰهُ الْلَالِينَا اللّٰهُ الْلّٰلِينَا اللّٰلِينَا اللّٰلِينَا اللّٰلِينَالِينَا اللّٰلِينَا اللّٰلَّالِينَا اللّٰلِينَا اللْلِينَا الْلِينَا الللّٰلِينَا اللّٰلِينَا الْلَّالِينَا اللّٰلِينَا الْلِينَا اللّٰلَّالِينَا الْمُؤْلِقُ اللّٰلِينَا اللّٰلِينَا اللّٰلِينَا اللّٰلِينَا اللّٰلِينَا اللّٰلِينَا الْمُؤْلِقُ اللّٰلِينَالِينَا الْمُؤْلِقُ اللّٰلِينَا الْمُؤْلِقُ الللّٰلِينَا الْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِقُ الللّٰلِينَا الْمُؤْلِقُ اللّٰلِينَا الْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِقُ اللّٰلِينَا الْمُؤْلِقُ اللّٰلِينَا الْمُؤْلِقُ

### فائدهه

## لبشرهاصة موجودات اورزبرة مخلوقات

اے بھائی اسمے لوکر بشر خلاصہ موجودات و مخلوقات ہے ۔ جو چھ دکھتاہے بشر کھتا ہے اسر کھتا ہے اسر کھتا ہے اسر کھتا ہے اسر کے سواجو کچھ ہے نقش بر دیواد ہے ۔ بیس غافل نہ ہونا چاہیئے کہ جو آب دگل کو ملیستر ہے انتظارہ مبزاد عالمول کو بھی نہیں ۔ کو نفیض فیٹ ویٹ ہم میس ن سر کے جو کہ وصف میں سے ظام کرتا ہے ۔ عود کر دکہ فرشتوں کو اپنی تقد کسیس و طہادت کے با وصف میں سے ظام کو تا ہے ۔ کو کہ و ق اوی کا مقام میلا ۔ لیکن چھے بھی کہ کہ کے جو کہ اور اس میں بھیدی بات سے لیے اگر کسی کو شاکست میں بھیدی بات میں بھی ہوگئی نے کہا ہے ۔

ین کا میں میں کا رہا یا کہ اوفست د خاک راہوں کا رہا یا کہ اوفست د پیش آ دم عرش درخاک اوفست د ر ترجب ہے ۔ بیب خاک کا معاملہ پاک سے ہوا توا دم کے آگے عرش بھی خاک پر کرم

بردا) ۔
لیے بھائی اجب اس نے ایک سنت خاک کو اپنی کمالِ قدرت سے اپنا لیا تو چالیس رہن کک اسے اپنی نظر کے آفتاب نورکی عمین میں دکھا یہاں کک کدائس سے بہتی کی نمنا کی دور ہوگئی ۔ ننب الاتکہ سے فزمایا کہ اس عجیب وغریث کل وصور والے کی بادگاہ میں جا و اور اس کے آست بن جلال کو جو کہ سات آسمانوں سے بھی والے کی بادگاہ میں جا و اور اس کے آست بن جلال کو جو کہ سات آسمانوں سے بھی پر سے بوسہ دو ۔ فحقہ ہو دا گئے سکا جدیدی قدر (۴۰) اس وقت کے ہواکہ آدم کو سجدہ کریں ۔ یہ مزنبت ، یہ منتقبت ، یہ برکات اور یہ مزلت مٹی کا ہواکہ آدم کو سجدہ کریں ۔ یہ مزنبت ، یہ منتقبت ، یہ برکات اور یہ مزلت مٹی کا

نعيب نه نفا ـ بلكرسطان دِل كي خاطرتيس - حيل الشُّرُوحُ حيثُ اَ أَسُدِسَ إِنَّ السُّرِيسَ بِيَّ ١١١) كه بهيدين لطائفِ اللي مين سيدا كي تطيفه اسرادٍ يا دشا بي مين سيدا كي سراورها في غیب میں سے ایک معنی ہے۔ آدم کے سویدائے دِل میں و دیعت کیا گیا۔ اور صفرت نواح*، عالم صلی التدعلیشسید*م کی زبان پاک ست اس *مرس*نندراز کی بور نشان دہی کی كى مبع إِنَّ اللهُ حَدَّلَ الْحَرَعَ لَى صَرَيْبِهِ (٣٢) بواس مغطيم كى محفّ تبير وتمثل كطود برسير يجب طاستة اعلى نيه اس بزركى اور علوستة مرتبت كو دبجها نوسيه باک خاک کے است تانے پر اپنی روسوں کو تنا رکر دیا ۔ وہ معون جواینے زمانے کا جمگا در ا تضاحب آفياب آدم كے مقابل ہوا تو آنھيب سلنے نگا ۔اوراپنی انتہائی مبتمتی کے سبب اس دولتِ نور کا ایک فرره بھی نه دیکھ یا یا ۔آوم کی ذات اسرارِ عنیب کی آفامت گاہ سبے ۔ درنہ ایک مشت فاک کی براہیت کہاں کہ خطائر قدس کے ساکن اور منابر اُکنس کے خطیب اس کے آگے سجدہ رہز ہوجائیں گل ہے حاصل کی ایک مٹھی اور اس کی یہ ابروكر ببرئيل ابين بالمكبن توسكم وياجائ كدايسة كدايسة وكأك أراس مشت خاكست بلاست ببرابینے تطبیفہ وِل کی بناپرہی ایسی خلعت یا بی سبے یمام اہل خرد اکسس بات پر تبجرا درانگشت بدندان بین که کیابات سیے که حق تعالیٰ خاک کو دوست دکھناہے! یک عزیز سنے حق تعالیٰ کی شان میں کہا ہے کہ وہ اپنے سواکسی کو دوست نہیں رکھنا ۔کیا یہ سیج نهیں کہ جوابنی صنعت کو دوست رکھناہے وہ خو دکو دوست رکھناہے ۔ روابت ہے کہ هَ ذِهِ السَّبْكَ رَمَّ السِّهِ مَن عَلِي الْمُسَاطِينَ مَع كَهَا إِهْ سَطَى مِنْ مَهَا (٢٢) مِرْبِعِينَ مَنْ للكادا اس سے وقدرہ رطریقت نے صلاح دی ان سب میں آگ لكا . آ وم نے كہا بنشت توجاسے آر استکی اور مقام نواعگی ہے۔ ہمارے دل میں ایک بات آئی ہے کہ ایک دور اینے سی کلبرًا خراں میں جیس کہ خواطگی ہیں راسس نہیں آتی سرار پر دیمنی ب

سے نداائی کداسے آدم إمسافرت اختیاد کرد ۔ کہاکیوں نداختیا دکریں جب کہمیں كام داه بي ہے۔ فرما يا لك جا د كام ير - كہا موجوده كام سے دوسراكام بہنرہے -بها ن بهشت زیر فرمان اور رصوان وملا تحرجا کروخاد مان بین رفز با که وارسسام كوچيو داكر دا دالدهم لينا بوگا يرسية ناج أتا دكرافلاس كى دهول سرير دُاننا ہوگى۔ نام نیک کوملامت میں بدلناہوگا۔ لیس وَعَسَمَیٰ آدَ مُرِسَرَتَهُ فَحُولیٰ۵٪ كواختيادكم نا ہوگا ميواب ديا بيسب منظورسے عالم بين بدائكا دى مجھ برواه نہيں اودایناغارت گرمان فل فت کے دولت خانے پر پھیردیا ۔ ببرنہ کہو کہ آوم سے بہشت جيبن ليكئي ـ اسطرح كهوكداً وم كوبهشت سيحجين لياكيا ـ فلب كريان مرغ بريان مساسودكي حاصل نهيس كرنا رجان سوخته إور حكر حنسة كي نظر حور وفضور برنهين برقي خاک کوخیرنه جانو به رنفید که سے اسی آب دخاک بیں ہے۔ ہروجود کیہے جبھہ آب دخاک سے با ہر نہیں ۔ باقی جوسیے گفش بر دیوار سے ۔عزیز ان طریفت کا کہنا ہے کہ دولت و سعاوت کے لاکھوں نزیبے بھی آدم پر نجیا در کر دیئے جاتے تب بھی وہ بات نہوتی جو وَعَصَىٰ أَدْ كُرَّرَتُ فِي كُيرِ البِيوةَ قَهِرِين كَصِيتُ سے بِيدا بوتى -آوم كي عصمت سرار وة نقدرين فديم تفي مرأن كو وَعَصَىٰ آدَكَ سَبَة كُمُ مَفَام سِي كُذَانِيَ کامفصدیه تفاکه ان کے فرزندوں پر توبرکا دروازہ کھلا دہے۔ یہ قدرت گا ایک کرشمہ تفااور لَا إِلَهُ إِلْا الله كَى وركاه كى عزت تھى ۔ اسى نسبت سے وفترخلقت يى اس گوم کو خکفت بیتدی (۴۶) کے اعزانسے نزازاگیا ۔الیی شاہی خلعت کے میے دیعتصلی آئد مرسرت نی فیا و کلام ممولی بات نہیں ۔ فرووس اعلیٰ اوردالسم ين قدرت كي جونواز شين فين ا ورجوالطا ف يقصب آ دم پر فرلفية بوسكتے كيوں كرابسا عجيب الخلفت ادرعجوئه روز كار انهول نے كسى اوركوند ديجها تھا كسبھول نے آ دم سكے وامن كواپين عشق كے با كفوں سے صبوط كرا ہيا . ابندسمت آدم دِل كرفته بوكے عظم

انهين حاسيئة تناادد بارحكم انتين كحينجنا تقابهشت توسرائ المطبري يحمكم كالوجواطأ كايادااس ميں كهاں \_ فريا وكى . بارِ اللى إكونى بهانہ چاہيئے جس كے مهادسے بيں حوران بهشت مسي خلاصي باسكول - كندم كا ورخت بهي بها نه نظا ربيرعالم بين وَعَضَلَى سَ سَكُهُ کی ٰ راُئونج کئی َ ۔اورسب نے اسس کے وامن سے انیا ہاتھ چیرالیا ۔ لیے بھائی ! آ وم سکے راستے پر سے بیتے آم کی بات نہیں کی جاسکتی ۔ آدم کا دامن دین کے عنم نے تھام لیا تو انهول نے وارائس کام کے عوض وارالملام کوفنول کرلیا ۔ پوجیا گیا سِنٹ پیطان سے عداو کرسٹو گئے ؟ اِصطفا کو جھوڑ سکو گئے ؟ نبک نامی برعصیاں کا داغ ثبت کرسکو گئے ؟ اور خلافت کے تاج کوتعلین نیا سکو گئے ؟ کہا ۔ان سب باتوں کے بیے تیار مہر مگر حدیث محبت كالذوه مجدسه كم نذكر به انهوں نے خدوسی اس طرح خروج كيا ہے اور فردوس کی ملکت اپنی نازشوں اور متنوں کے باوجودان کے باعقوں بربا دسوئی لیا ہے ان کے اگرتمام یاکورل کی عصمت اور نمام معصومول کا اخلاص تبری طبینت کا ملبوس بھی بن حاستة تو ديجينا فريفنه نه مونا \_ اور اگر زهرمين تجي مېزار د ن نبيب تهي نبرسه سريرنگاني حاين توديجه فأشكست مذ كهاجانا به ليه يجاني إحبيرتبل كوبهي اس كام كيدا سرار كايينه منہیں سیے میں اور توا درہاری طرح کے توگ بھیلا کون سوتے ہیں ہیجنبرآ وم علیاسلا كومسبحودٍ ملائك بنا يأكيا مع ككت بهشت انهيس اكرام كى كئى ييمريكا بك انفيس بهشت سے ذکال دیا گیا ۔ براعلان کیا گیا کہ دیکھی آئ تھ سرستے فعری ایس اسی میے تو کہتے ہیں کہ آوم کو تاج وتحنتِ با وشاہی کے ساتھ بہشت میں داخل ہوستے بہلاہی روز تطاور دوابعی تمام بھی نہ ہوا تضاکہ انضیں ہشت سے رہنہ جسم با سرنکال دیاگیا۔ اے بهائی اعور کرد کو بہشت تھیے مقام پر تاج عیضمت مسریہ رکھنے اور قبائے قل فت حسم براور صف کے با وصف ہا دے پدر بزرگوار ایک سانس بھی ایسا نہ ہے سکے جو بلاؤل سے فالی ہو ایک قدم بھی ابسا نہ انٹھا سکے جرسے محنت ہو توہم توگ جوان سکے

فرزندین ا در دار بلامین مقینگر سرائے انبلامین سرگر دان میزاد دن خطاوی اور كنا ہوں بیں آبودہ ا درعذاب وعقوبت کے مستحق میں کس طرح ممکن ہے کہ ایک سانس بھی ہے محنت کبس ادر ایک قدم تھی ہے بلاطیس لیے سے بھائی اہماری غذا اور ہما راکھا یا ماں کے پیٹے ہی سے نون کے سواکیا ہے ؛ لیں اس نونخواد تومرا دو داحت سے کیا کام بنوشی وخوش نوشی سے کیا کام ۔ دوجوسلطان انبیا را دریا دنیا و ادلیا ہیں ان کی فریا برعور كركر وكركس فدر ورومنداننسير كالينت سرب معَهَمَّدُ لَم يُعَلِقُ مُجَمَّدُون ا در وه که معید انبیار و رسّل افضل البشرین ان کی فزیا دستے کہ لیے کا ش میں برگ ِ ورخت ہو ناکہ بحریاں محصے کھالبتیں ۔اور دہ جن کے اعزاز میں اُنَا میدینے نیے الْعِلْمِ وَعَلَىٰ بَأَبْهَا (٣٨) كَهَا كَمَا وسَتَةِ بِن اود فرمات بِن لِيكَاشَ إِمِين ابنی ماں کے نظن میں حیض کانون ہوتا اورضائع ہوجانا بھیریھائی اہم اورتم کیاپیز میں رجو کام مجھ پر اور تم بر ایرا اسے نہ اکسے بہا طریبہا رسکتا ہے یہ اسکان ہی کو اس کا یا را ہے۔ نذ زمین میں تا ب و مجال ہے بجب یہ حال ہے توہم بزرہے کہ دعا کے بیے مروقت ما نفراطهر میں سے

> یاالهانعب لمبن در مانده ام عزق نوں درخنک شبتی دانده ام درمیب بن داه تنهب مانده ام کسس ندارم سیرسسدویا مانده ام

کسس ندادم سیرسدویا ما نده ام (ترجیسد: سالے الدالعالمین میں درما نده مبول ینون میں عزق میری شتی خشکی پرهیل دہی سبے ردامسنے میں اکیلادہ گیا ہوں رمیراکوئی نہیں رسیسے دربارہ گیا بول) -

ئے بھائی ! آج بیر مگر ایعنی دنیا ) مزاروں بلاو*ک اور آ*فنوں کے ممانقا در

ا دامر دنوایی کی مبزاد ول بندشوں کے ساتھ ہما دسے آگے سپے پیشبطان اور تفنس ہمار<sup>ا</sup> بیجها کر رہے ہیں ۔ سکیسے کہتے ہو کہ گناہ نہ کر ویربراعجیب مم سبے ۔ ایک دن تمہیر آدم علياس لام نے ابليس علياللعنب ندكو ديكھا توبوچيا ۔ ليے عين ! تو نے مبرسے ساتھ پیکیاکیا بھنے لگا اے آوم! بیکام کہ میں نے تبرسے ساتھ کیا مانے لیتا ہوں۔ مگربه تاکه میرے ساتھ برسب کھے کس نے کیا۔ نوب کہا ہے کسی نے سے صیّادِ ازل دانهٔ که بردام نهنس د مرعخ بجرفت وآومش نام نهب د مرنیکید و بدے که درجهان می کندد نحودمتيس دوبها بذبرعام نهب د (نرجب: به صیّا دِ ازل نے دام میں دانہ ڈال کرا یک پر ندے کوکرفیا دکیا اوراس كانام آدم دكه دیا بهان میں حرکھے خیروسٹر ہوتا ہے بنو دکرتے ہیں اور بہا باعامسته ستعطان کیا ہے ؟ اور نفس کیا ہے؟ یَفُعَلَ الله مَا اَیْسَا مِنْ عَالَمَ مِنَا کَیْسَا عَروم، وَيَهُ حَتَّكُمْ مِنَا لِيَسْرِيدُ وُهِ وَهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال بنے دمیں اور انتظار کرتے دمیں کہ انجام کیا ہوتا ہے۔

فائده به

توبه کے مقام کا درست کرنا مھات کارسے ہے

اے بھائی اسمجھ توکرسب سے پہلے تن ، جامدا در تھہ پاک ادر حلال جا ہے۔
تب واس خسرہ معسیت اود نا فرمانی سے پاک ہوں گے بھراس وقت ول تام مجہ کہ ادصا ف جسے بخل مکینہ وحد سے پاک ہوگا جب یہ بھی بائی حاصل ہوگئ توسمجھ کہ مرید دین کے داستے پرایک قدم چلا ۔ اور جب بدیسری پائی جی حاصل ہوگئ تومریتین قدم راہ میں مرید کے دو قدم طے ہوئے اور جب بدیسری پائی جی حاصل ہوگئ تومریتین قدم بوگیا ۔ تور کی تقیقہ طور پر تاب بوگئ اور اسی جگرمریتقیقی طور پر تاب موگیا ۔ اس کو اگر کو مشری ادصا ف جمیدہ سے بدل جانا) کے بیل بینی آلودگی اور نسب کی حالت سے پائی کی حالت کی جانب بیٹ گیا ۔ کلیسا جس کے بین آلودگی اور ہس کی ارد اس کا جا ال اس برط ہوگئا ۔ اس وقت مرید کے دِل پرایکان کی افتار بیلورع ہوگا اور اس کا کا افتار بیلورع ہوگا اور وازہ اش کا آفتار بیلورع ہوگا اور اس کی محامد باکوئی مجامد اگر بے طہارت ہے تو نو نہ کے سینے میں کھل جائے گئے۔ کہتے ہیں سے بورنے کا دیکھ کے کہتے ہیں سے بورنے کے رابر ہے ۔ بینانچہ کہتے ہیں سے بورنے کی رابر ہے ۔ بینانچہ کہتے ہیں سے بورنے کر برابر ہے ۔ بینانچہ کہتے ہیں سے بورنے کے رابر ہے ۔ بینانچہ کہتے ہیں سے بورنے کی رابر ہے ۔ بینانچہ کے کہتے ہیں سے بورنے کے رابر ہے ۔ بینانچہ کھتے ہیں سے بورنے کی رابر ہے ۔ بینانچہ کہتے ہیں سے بورنے کے رابر ہے ۔ بینانچہ کے کہتے ہیں سے بورنے کی رابر ہے ۔ بینانچہ کے کہتے ہیں سے بورنے کے رابر ہے ۔ بینانچہ کے کہتے ہیں سے بورنے کی رابر ہے ۔ بینانچہ کو کو کھر کے کہتے ہیں سے بینانچہ کی کھر کے کہتے ہیں سے بینانچہ کو کھر کے کہتے ہیں سے کھر کے کہتے ہیں سے کھر کے کہتے ہیں سے کہتے ہیں سے کہتے ہیں سے کہتے ہیں سے کھر کے کہتے ہیں سے کھر کے کہتے ہیں سے کہتے کے کہتے ہیں سے کہتے کے کہتے ہیں سے کہتے ہیں سے کہتے ہیں سے کہتے کے کہتے کے کہتے ہی

اوصاف ذمیمه چیں بدل سشد مرعقدہ کہ ور نو ہو حال سند

(ترحب ، یجب اوصاً ف ذسیمه برل گئے ۔ تیرے اندرکے سب دادکھل گئے )۔ جب تو برنمو دارم وئی تو ایمان کا آفیا کے بینے بیں اس کے تو برکے مطابق بیکے گا۔ تو برکا در دادہ جس فدرکھلتا ہے اسی فدر ایمان کا آفیا ہے اس براپنی جک ڈالنا

ہے۔ بیں توبہ کا مقام درسِت کرنا ہی سب سے بڑی جہم سے ۔ اسی معنی میں کسنوسے المصيركنه كار درتو بهكث وه الست انواع تعسب مهر تواً ما ده است بنت تناب سوئے توبہ کداز ما درِ بنی اذكرون تاخير يسے واقعب زا داست إترحب. ويد لي كنابهون من الوده بنره تع توبير كا دروازه كهلام وطرح طرح كي تعميں ہیں جو تیری متظر ہیں ۔ تو رہے سیے حباری کر ۔ ما درکیتی سے ناخیر کے سبب بهت سے دا فعات مم سے چیچے ہیں ا۔ كسى كوبت كے آیکے سے شیم زون میں اٹھا كراليبی مقبوليت سختنے ہیں كولس كى بيشا بى سجدة ببت سے كرم ہى دستى سے كدائسے كام فرسٹ نوں اور تمام اسما نوں سے بیند کر دیتے ہیں ۔ اور ایک ایسی صفت سے اسے متصف کرتے ہیں کراگرانس وجن و ملک بھی ملائل کربن نواس کا مفام نہ یاسکیں .سرگر داں وحیران ہو کر پرجیب كياتفااودكيا موكيا بجواب متياسي وسنتكأل لمستاك يويث ثين نصح جاباكيا ـ یهاں کے کام بے علت ہیں سم ایک کو بایزیدٌ نباتے ہیں ادرایک کو ابوجهل! ک *كواعلىٰ عليين بربهونجا تتے ہیں اور ایک کو اَ* سُسُفَلَ سَسَا خِلِینُنَ مِیں تھے <del>سینس</del>ے ہی اُن سوابوں سے باز دمو بچ*ن دجرا عالم انسابیت* بیں صرف کرد رکیا نوب کہا اسے کسی نے سے بيبت اين كارراهِ مشكل است

Marfat.com

صدجهاں زیں سہم مرینحدین دل است

خون صديقال اذبن حسرت برنجست اسمان بنسن البنال فاك ريخست (ترحب ؛۔ اس داہ کی ہمیت ایک مشکل کام ہے سیکٹوں جہاں ہیں کرجن کے وِل اس کی بمیت سے خون بی ۔صدیقیوں کانٹون اسی حسرت بیں بہتاہے اور اسمان ان كيفت وفي ربير خاك اردا ماسي ) -ليهجاني إنكسي كمي ايمان وطاعت سيراس كيرجال وكمال كوتفوريت طمل سے ندکسی کے کفروم مصیبت سے اسے نفضان وزوال ۔اگرسادا عالم کعبدا ورتمام مجن وانس ابو بحرصد این بن جایش توبھی کیا ؟ اور اگر نمام عالم سنت کده اور تمام جن وانس ممرو د و فرعون ہوجا میں تو بھی کیا ؟ ۔ کہتے ہیں ۔ بے نیا ذابین راجب کفرحیب دیں بے زبانیش راچیب تکسب دیقیں (ترحبب، اس کی ہے نیا زی کے سامنے کیا کفراد دکیا دیں ۔ اس کے سکوت کے ر ایکے شک کیا اور تقین کیا ) ۔ بندازعبها لمح رسب رسكودت بنرموسي نه از فزعون زیاں بودت به بمرود (نرحب، ونشجه عيامي سے فائدہ بہوئے مكاسبے مذموسی سے ۔ مذفرعون تبرسے نفضان کا باعث سیے ندمزود) یہ

## فائدہ۔ ا روشی در میں کا میں کام ہے کہ دنیا کے دروین در بیا کے اصن کام ہے کہ دنیا کے

## فتنول اوراہل خیاکی بلاول سے محفوظ سیے

ليه بهانى! عالم مين بيلي صوفى أدم عليه السلام سقط يحق تعاليه الفيضاك مصيداكيا مقام اجتبا واصطفار بكسبيونجا بااودخلافت مسه انفيس نوازا يهيه تو انهول نے مکمنظمدا درطالف کے درمیان جلہ کھینجا کہ مرید کے بیے آغا نے کا رحاتہ ضروری قرادیا با بجب چالیس دِن تجرید کے عالم میں بر تو گئے توحق تعالے نے اتھیں ما کہ اوستر خوان) روح عطاکیا ۔ ان کے دِل میں عقل کا جراغ دوشن کیا ی<sup>ے ت</sup>کست کا نوراک کے اِل سيرزيان برلايا .اودوه جركت مي آسكة بعلعت خلافست عطا بهوستة ہى ومسجود ملاتك بوستة اوراين ادا دب سے سوستے ہشت جینے لیگے کہا گیا كہ اپینے واس و اعضاركوقابوين دكھوا درابينے اختيارسے حركت منت كر درگرآ دم نے جراكت كی ادرانب طيس بالقرشهاديا بمين كاه عنب سيعتاب كانفم بيونيا وعصلى أد هرسَ سبَه يهراتوه بهت شكسته فاطر بوستة اود استففار مين شغول موسكة اوركها سَن بَنَا ظَلَمَهُ مَا أَنْفُسَ مَا مُصوفيا مرفي استعام مصنف إستنفا كادرس لياسيم فيلافت وخواجگی كے جواسیاب آ دم كوحاصل تتھے جھین ليے گئے۔ دہ برمبر کھر طب تقے اور است نفاد کرتے تھے سے کم ہواکہ لیے آدم اِ اسی تا وان کے ساتھ ونیا کا سفرکر وکہ شرطے اوا دست بہی ہے بجب بھی تغریش ہوگی سفراختیا کرنا ہو كارآ وم نے تنہاا وربرمند زمین كاسفراختیا ركیا ۔ ان كے تن بركوئی باس نها يحكم

ہواکداے آ دم تن ڈھانک ہو۔ درخوں سے پتے مانگے ۔ ٹین پتے ہے جنیں باہم ملا کرسااودایک مرقع بنالیا۔ نو دکواس مرقع سے ڈھانک کر ذمین بر سوکر نے گئے ۔ ٹین سوسال ک آنکھوں سے اٹک مِرت دواں رہے بہاں ک کہ اٹھیں پاک کیا گیا اور اللہ اَصطفیٰ آئی کھی (۵۰) سے مصفیٰ ہوئے ۔ آ دم صوفی ہوگئے۔ وہ عامہ کہ درخوں سے مانگ کر پہنا اور مرقع بنالیا ھا تمام عموز برنوا اورجب وقت اسخرا ہا تو بیغیر شیعت علیہ اسلام کو بہی مرقع بہنایا گیا اورخلافت ان کے میروکی ۔ موافی ایسی میں موقع بہنایا گیا اورخلافت ان کے میروکی اسخرا ہیا تو بیغیر شیعت علیہ اسلام کو بہی مرقع بہنایا گیا اورخلافت ان کے میروکی ۔ میطونی ابنیار میں سائل میں موافیوں کو و نیا میں ایک جاعت خانہ جا ہے جمال وہ ہر وقت ایک دو مرسے کو ایسی میں موقع ہوسکیں اور ایک و و مرسے کو اپنی مرکز شت سنائیں ۔ اس طرح کعبہ کی صورت و نیا میں طہور میں آئی اور دہی دنیا کی میں میں کوئی خانقا ہ نہی تھی از کا کھی ظہور پذیر ہوا ۔ دنیا کی مساب سے بیلی خانقا ہ بنا ۔ آ دم علیہ السام کے ذمانہ میں کوئی خانقا ہ نہ تھی لہذا کھی ظہور پذیر ہوا ۔

## فائده \_ 11

## مرید کو ابو بحرصت برانی کی طرح اور بیر کومخدمصطفے کی طرح ہونا جائے۔ بیر کومخدمصطفے کی طرح ہونا جائے۔

بخات مل جائے۔ اِس گروہ کا اجماع ہے کہ اگر ہیرایینے مرید کوکوئی ایساکام تباستے جو لبظا ہرخلاف دین ہے اور مرید ہیر کے فرمان کی اتباع میں اس بطا ہرخلاف دین کام کا اورکاب کرسے تو وہ ہے ترک اپنے ہیرکا مرید ہوا۔ اور اگرخلاف فرمان کیاا ورشریعیت کے مطابق کام کیا تو

دہ پیرکامرید نہ ہوگا۔ابینے ہی دین کا مربد ہوگا۔اسی موقعے کے لیے ہے ۔۔ ہرجی۔اُوگفت رازِمط میں دان ہرجی۔اُوکر د کر دہ حق دان ررجی۔ :۔وہ جم کچھارننا دفرمائے اسے رازِ مطلق سبھوادر جو کچھ وہ کرے اُسے اللّٰہ کا فیس ل)۔

مرین کے بیے سوات اس کے کی بید کے کہ کے کہ اور دید دواند دو میرے بیے یہ دوالکو دہ میں ہونجیا ہے کہ طبیب کو کم دے کہ مجھے دہ دوا دوید دواند دو میرے بیے یہ دوالکو دہ مذکو و اگرائے خود علم ہزاتو طبیب کی حاجت ہی کیا تھی ؟ دہ اپنا طبیب خود آپ ہوتا۔ ادداگر بیر ایسا نہ ہوتو اسے پیر نہ ہونا چاہیے ۔ بلکہ یوں ہے کہ دہ ابھی مریض ہے ۔ علیوں ہے کہ دہ مریب کا متنا ہے ؟ بین عنوا ہواکہ آج بوضل ہے اسی وجہ سے ہے کہ نہ مریب کو خبرہ کے کہ مریدی کیا ہے اور نہ بیر جانا ہے کہ نہ مریب کو خوبرہ کہ مریدی کیا ہے اور نہ بیر جانا ہے کہ نہ مریب کی کو خبرہ کے کہ مریدی کیا ہے اور در بیر جانا ہے مریدی کیا ہے ۔ دو مریب کو مریدی کیا ہے اور در بیر جانا ہے مریدی کیا ہے ۔ دو رمیان میں مریدی کا نام دے دکھا ہے ۔ تام تر کمراہی ہے ۔ ہو کت ہی مالکت ہے ۔ اور در میان میں مریدی کا نام دے دکھا ہے ۔ تام تر کمراہی ہے ۔ ہو کت ہی مالکت ہے ۔ اور در میان میں کھن ہیں ، چونا ہے خوالی کہ تا ہے ۔

بیج نه در کارب د جندین نگرسس پینچ نه در قافت که جندین جرکسس (ترحب ، به کشکول خالی ہے مگراننی نکھیاں ہیں ۔ قافلے میں کوئی نہیں مگرجرس کج

اگرمریداس قابل مرتاکه ببریکے افعال کو اپنے علم اور غفل کی ترازو میں توسے تو اسے مریدی کی کیا حاجت ہوتی ۔ اسے خو دبیری کرتی چاہیئے ۔ اگر صراف کے تراز و بیں پہار کمکو تو لاجاسکتا ہے تو مرید کی عقل دکیک کی تراز دمیں ببریکے افغی ال بھی تو

جاسے ہیں جب اکتھیں معلوم ہے۔ وہ مکن نہیں ہے ہیں بھی محال ہے۔ اس طرح کے مرد بہت کم منز لِ مقصر و کو بہونچتے ہیں اور سعا وت حاصل کرتے ہیں ۔ بہر کیف برسادی تقریراس کارے کے من بین فلاف براہیے کا م کاسٹ کم دے جو مرید کی نظریں خلاف وی کا م کاسٹ کم دے جو مرید کی نظریں خلاف دین ہوتو مرید کو جاسے کہ خلاف دین کام ہیں ہے تھم کی مطابقت میں کرکز دے جس فیری کہا نوب کہا ہے ۔ ۔ ۔

بهرجید اُو گفت دانِ مطلق دان مرحید او کرد کردهٔ حق دان بهرجید او کرد کردهٔ عق دان رزمبر به به به بهرو کچه کسے دانه مطلق معجموا در ده جو کچھ کرے اُسے اللّٰہ کا

تع*ب ل جا*نو) ۔

بہاں منکروجا ہل کے اعتراض کی گنجائش نہیں کیونکہ یہ بات اس کے وصلے سے
باہر ہے۔ اس بے چارے نے ذندگی جریں ایسی بات کہاں تنی ہوگی ۔ بول اٹھتا ہے۔
ھے کہ الفظ کے نے قب ہے ہے اس کردہ کا جواب بغیر شور دغو غااور مجت محص کے قاضی عین القضافاً کی زبان میں برموتا ہے ہے
د ہم ہی تو مرا راہ خوریش گیرو ہرد

ترا سلامت با دا مرانگون سباری د . تومه ایمرایی نهین اینی داد . ته بر رساده

(نرحبسیہ: به نومبراہم/ہی نہیں ۔ اپنی داہ سے بنیری سلامت دوی تجھے مبادک اورمیری نگوں ساری مجھے) یہ

کے بھائی ! مُریروہ ہے جو خود کو بیر کے حوالے کہ دے اَلْاِسَ اَکَ اَلَّا مَاکَ اَلَّا مَاکَ اَلَٰهُ اَلَٰکُوں اِلْمَاکَ اِلْمَاکَ اِلْمَاکَ اِلْمَاکَ اَلَٰہُ اِلْمَاکَ اِلْمَاکُ اَلَٰہُ اِلْمَاکُ اِلْمَالُ اِلْمَالُ اِلْمَالُ اِلْمَالُ اِلْمَالُ اِلْمَالِ اللّٰهِ اِلْمَالُ کے تقام وہ عُمال کے تقان میں ہوتا ہے۔ اس طرح سانب اپنی کینچلی سے نکل آتا ہے۔ یا مروہ عُمال کے تقان میں ہوتا ہے۔ اُرتعرض کا ذرہ برابر بھی شائر باقی ہے یا باطن میں جون دجراکی دی برابر بھی کنجاکش اگرتعرض کا ذرہ برابر بھی شائر باقی ہے یا باطن میں جون دجراکی دی برابر بھی کنجاکش

ہے توالیا مردینے در رست ہے ہیر رہست ہرگز نہیں ۔ اسی جہست سے کہتے ہی کہ مرید كوبيريرست بوناجاسية باكهوه فدايرست بوسكه . مكن يَظُع التَّر سُولَ فَقَلُ أَطَاعَ الله (ه ه) كيم مني بي بي رائع بي بيغيب مبرون كي مثال طبيون كي سی ہے اور خلق کی مثال بھار کی سی ۔ قرآن گویا ایک خزارنسے ۔ اس آبیت کو پڑھو کے نُنَةِ لِلْ مِينَ الْقُرْآنِ مَا هُ وَشِفَاءُ وَرَبَحْمَةً لِلْمُومِنِينَ الْمُومِنِينَ اللَّهُ وَمِنْكُنَ اللهُ کے بھید کو یاؤ ۔ ہرمرض کے مطابق دوا بھویز کی گئی ہے ۔ اور ہرعلت کے لیے مختلف معجون تیاد کے گئے ہیں ۔ تاکہ مرمض کا ازالہ موسیے اورصحت حاصل ہو ۔ ہلاکت سے سنحات ملے اور دین کا جال نمایاں ہو۔اسی شم کی جاعت کے بیے کہ پنجیبروں کے ارت بِمِ تَكَلِّمُوالنَّ اسَ عَلَىٰ فَدَرِي عَفْنُولِ هِمْ ان الشاوم واسے -اسی سے وہ مبرایک کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں اور سرعیّت کی مقداد کو پیش كظرد كالمحركر دوابخوبزكرت بس نيجبر داريان كيم مرتصرف يرايسا اعتقاد سونا جاسية بيسي هسندًا كُوحِيُّ مُسنَّذِلَ الرباطن مِن بال برارهي بون وجرا كاجسنيه کارفزما ہوگا توتومنکریے مریدنہیں ۔ کہتے ہیں ایک مریدنے اپیے پیرسے کہا آج دات بین نے آپ کوخواب میں دیکھا کہ آپ کھے فزما دسیے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے ؟ بہرسنے فوراً اس کی طرف سے منہ پھیرلیا اور کہا کہ بیاری كى حالت بين تيراباطن إس چول وحراسه ياك مونا توخواب بين بعي چول وحراسه ياك نهرتا۔ ان ہی معنوں میں سے کہاہے ۔۔۔ مهسسرنا دیرہ ماہ کے شوداُو سبن ده نابوده شاه کے شود اُد (ترحب ، بيس نے سورج کونهیں دیکھا وہ جاند کیسے بن سکتاہے ہوبندہ نہ ہوایا دشاہ کیونکر بوسکنا ہے ۔

اگرادشا و برکر دات ہے اورتم آفتاب کو درخت ال و بیھر سے بون تب بھی تھیں بہی کشا چاہیے کہ بن علط د بھے دہا ہوں ۔ یہ تو دات ہی دات ہے ۔ مریدی اورادا دت آسان کام نہیں بی کے داستے بہت سے بین مگرید داہ نما م داہوں سے ذیا دہ نا درا ورعزیز ہے ۔

#### فانتره بــا

## ونیابرطی مرکار سبے وفاا ور بوللمول سب

اے بھائی ! دنیابڑی مکاری ہے دفاا در بوقلموں روزگارہے ۔ ایک ایسی زہر بھری نئے ہے جو نثہد کی طرح دکھائی دہتی ہے سبے جس پر نوازش ہے نئام اس سے گریز ہے صب سے عازا داکراتی ہے نئام کو اسے غافل کر دہتی ہے اس کے جام میں گھاس جوس اور اسس سے پہالے میں مکھیاں صرور پا دیگے ۔ اسی مقام کے بیاہے ہے۔

ازجام اومجین که در آن جام زسرا ازجام اومجین که در آن جام زسرا مرکبرک اومبوکه در آن زبر خار کا

(ترحمب بالسی کے جام کومندندالگاکہ اس میں مختلف میں کے زمبر کھرے ہیں۔ اس کے بچول کی نیکھڑ بوں کو ند مُسونگھ کہ اُس کے بنیجے کا نسٹے ہی کا نسٹے ہیں)۔ با درسے کہ بہ بوڑھی ڈلہن بہت سے خونج ادا درظالم با دنتا ہوں کو موت کے

باورسے دیہ بردی دہن ہمت ہے و راد اردی ہے۔
گاٹ ارجی ہے اور بہت سے عاشقوں کوجواس کا دم بھرتے تھے پامال کر گیا ہے۔
جسے بھی کچھ دیا اس سے والس ہے دیا جسے بھی کچھ بنتی ہے والب مانگ بینی ہے۔
آل ہے آئے آئے آئے اسکا ہے ہے اور اس کا جا دو اس حذ تک ہے کہ اس کی تمام آلائش و نمائش خواب ہے۔ اور اس کا کھا نا 'بہننا سب خیال ہی خیال ہے۔
جس فدر بھی اس کے لذات و شہوات نظر آتے ہیں ان کی چینیت احت لام سے نیادہ نہیں لیکن ایک جہاں ہے کہ اس کے بیچھے سرگردواں سے یوس نے یہ دباعی تھی ہے۔
خدا اس کی جان مرد مت کرے ہے

عال دنبا دا بریسیدم من وبوانه گفت یا خوابمیت یا با دلبیت یا افسانه بازگفتم حال آنکس گوکه دِل دروی ببت گفت یا غولیت یا دیولیت یا دیوانه

(ترحب، : میں نے کسی دیوانے (داہ تی کے) سے ایک باد دنیا کا حال پوچھا توجواب ملاکہ دہ خواب ہے ، مولہ یا افسانہ ہے ۔ پھریں نے کہا کہ جس نے اس سے دل لگا یا ہے ؟ کہا یا تو وہ جن ہے یا سٹ پطان ہے یا دیوانہ) ۔

لے بھائی ! بزرگوں کا ارشا وسیے کہ دنیا میں کوئی بھی البیبی چیز بہیں حس سے دل شادہ و مکر ماں اس کی تہر میں ایک چیزالیسے سے سے دِل عمناک ہوجا باہے اور وہ یہ سبے کہ کوئی نوشی بغیر سنسم سے اکوئی مسترت بلاماتم کے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی ۔ کتے ہیں کرعبیلی علبگرسسام سنے ایک بورمقی عورت کو دیجھا سخت برحال ہے سیاہ د و منحروه صورت ہے۔ اس سے پوچھا۔ توکون ہے ؟ کہا دنیا ہوں ،عیسلی علیالسلام سنے کہا كتيخ شوہروں سے تيرا واسطرہے . كينے لكى بے حدوا نداز ہ . اس كے بعد عبيلى علياسسلام نے بوجھا ان شوہروں ہیں سے کیتوں نے سکھے طلاق دسے دی ہے ۔کہاکسی نے نہیں یرب کو مِين نَهِ فَالْ كِيا يَضِيعَ جَيْبِ وه نابِيدِ بَهِ تَعَ جَانَتُ فِي مَحِيدًا دام وقرار مِنَّهَا جَا بَاسِ لِهِ الْهِ عِلَى ا اگر دنیا کی کوئی قدر دفیمت موتی تواس میں دفا کی کھے بوباسٹ موتی حسن موتا ، بهار ہوتی توكون الربصيرت ودانش نفاكه است وثرنا ادرم كه بيونجينه وتناج انبسيا را درادليار جوتمام خلائق میں فصیلت رکھتے ہیں اسے بین طلاق والی زگر وانتے یہ لیے بھائی ایہ جہاں ایک دریاستے بلاہے ۔ ایکسیجون (ایک دریاکا نام) ٹینٹون ہے ۔ دنیا ایکسیشوقہ فیان ا در دریاستے ہے سروسامان ہے ۔ وہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جوعجیب ہے ۔اس کی بوانجبی طرب افزارسے ۔ اس کا جمال زیرنقاب ہے، دفیار ناصواب اور وِل ہے ہہری سے

اداستد خلق كواپنے آپ سے بہرو دھنی ہے۔ بے جس سے اختلاط ہے ہے۔ اس سے احتراز ہے۔ بے حس سے نماز ا داکراتی ہے ثنام کے وفت کسے غضات میں ڈالدینی ہے ۔ بیعروس زال ہے کہ بہت سے شاہوں کو اس تنے تباہ کہا بہت سے عاشقوں کو ذلیل کیا ۔ بیہ جہاں کیس سرفریب اور سرارسرعیب ہے بیکن اس میں ایک خوبی ہے کہ یہ آخرت کی کھینی سے جس میں گرم توسے جاسکتے ہیں تاکہ آخرت ہماس کی فصل میں تسریو ۔ وُنیا کا سیسے معمولی عیب یہ ہے کہ دوزانہ ہے و فانسوم کی طرح و وسري عور توں سے دِل لگانی اور زا فی عورت کی طرح ہمجہ دوسے سے باری كرتى ہے جبرئسى نے اس سے کھیے یا یا اسے بوٹا نا پڑا کسی کونجن دیا تو والیس مانگ ي يشوخ حيثم إس بلاكى ب كدفخن سے اسے شم نهيں آئى .اليبى احمق دعنا ہے كمہ نيك وبدمين اتنيا زنهبس كرتى راس كيعيب ونفض بهت بين اور قباحتين فضيحبن بيستنها د راس كه با دسج وايك عالم اس كا دبوانه ا در اس كى طلب وآرزويس كرفتار ہے ایب لیے بھائی اسمحھ توکہ مومن و کا فرمخلص ومنافق بہاں یک اِن میں کہ دنیا بدا در ما بہ فتنہ و فسا دسے ۔ فرعون و ممرود بھی اسی دنیا کے سے دعوا سنصائی كريبيطي، بنيم باعورا وربرصيصا جيبيے زيا واسى دنيا كے سبب ہلاك ہوستے فرزندان پر سبتھے، بنیم باعورا وربرصیصا جیبے زیا واسی دنیا کے سبب ہلاک ہوستے فرزندان ا وم پراج بونٹرا بی سے اسی دنیا کے سب ہے۔ بزرگوں نے اسی نظام کے بیے کہا سے کہ ونیا ایک دانگ سے برابر ہے کہ اس کا آ دھا تو قارون کے ساتھ ذمین دوز ہو كياا در دوسرا آدها نام بني نوع انسان كامقسوم بوا ـ ايك آ دمى كے شیصتے يں كيا برمسكا مزدكون كارنتا وكمطابن ألتكدنيا كغيفا أخ صيفى ونا آدم كا بإخانه سب رسيس ليصهائي! بإخان بين كيالذت اوركيانتمت مليكتي ہے کوئٹ می داحت اور کوئٹ م کا ذو فی حاصل ہوسکتاہے ؟ اثنارہ بیہ كرم مومن ونیایس اس طرح لبركرسے بطیعے یا خانے یں ہے كرم تقدار صرورت

نفرت وكرامت وناخوشي كے ساتھ نہ كہ رغبت اور نوشي كے ساتھ بيھاہے ۔ ببي كھ حال دنياكات داس سے ايك فردكيا مصريا سكتا ہے كداسے ہے كر دين كو چيور وسے ر وین و دنیا کا آجستهاع نامکن ہے۔ نے بھائی ! اگرکل ہشت میں ویدار کا دعدہ نہ برد نا تو اس گروه کی زبان بربهشت کا ذِ کریمی ندا تا کهتے بین کرسلطان العب ارفین نواحدا بورزيد فدس التدميره العسسنريزى زبان برتهي دنباكا ذكراتنا تووصو فرمانيا دم بهشت كاذكرا تا توعنل فرماتے روگوں نے پوھھا ایسا كيوں ؟ فرما يا د نيا حا د ث ہے ي اس کا ذکر معنوی طور ریر حدث کے مسلم میں آیا اور حدث سے وضو تو م ما باہے منگر بهشت قضائة نتهوت كى تنجرب لسب اس كا فركم عنوى طود يرجنا بت كيم كمم آیا اور مضابت سیفسل داجب موجا ماسے بهرمرووں کی باتیں ہی مختنوں کا قصرتہیں اس جگه کوئی فضول بات مذکرنی جاستے "موار کا دارسمتا اور موارحین ماہیے وہ کوئی اور سے كاسبلين ادركندخود اورہے ۔ شاہ وگدا ہرگز برارنہیں ہوسکتے یخبردار عاشفوں ا درمردان داه ی کواین مختصر عقل کے زار دہیں نہول کہ یہ توگ نیبری زار دیے حوصلے سه کهیں زیادہ ہیں بیجاں آفتا عشق حمیخناہے ویا رسٹ نارہ عقل کی کیا مجال کس *واستے ایمان ولضدیق سکے کوئی جارہ نہیں ۔اس موقعے* 

مسترکن ای باکبازان دادیمیند میرکزان کتے نونیازان دا دیمیند

ترجب دوه تعمد کریا کبازون کوعطب موتاہے ۔ نیے نیازمندوں کو وہ کہاں

تقیب ہوتاسیے)۔

لے بھائی ! خوب جھ توکہ ہی دروشین درحقیقت یا دشاہ ہیں۔ ان سے ملک اوران کی یا دشاہی کی حدود نہ دنیا ہیں سماسکتی ہیں نہ اسٹ میں ۔ اگر کوئی پوچھے کہ جم

کہاں سماتے ہیں توکہنا کہ صحواہیے جسے فضائے دبوبیت کا نام دسینے ہیں ۔اسی مقام کے بیے ایک بیت ہے ۔۔۔۔

مارا بجزای جهاں جهانے وگراست جزود ذخ و فرووکسس مکانے دگراست

(ترحب : به بها دسے بیے اس جهان کے سوا ایک دوسرا جہاں سہے۔ دوزخ اول جنت کے علاوہ ایک دوسرامکان ہے)۔

بعب سے علاوہ ایک دو سرامان ہے کا یہ حال ہوجس کا ایک سے تب ان کے ملک اور پا دشاہی کا یہ حال ہوجس کا ایک سے تب ان کے ملک اور پا دشاہی کا یہ حال ہوجس کا ایک سے تب از کہا ہے بقیناً گوش گذار کیا ہے تو ا ذازہ کر دکہ ان کے درویش ادر سکین کہلانے کا داز کیا ہے بقیناً دہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک اور پا دشاہی برکسی کی نظر نہ برائے۔ اُلے کی ہے ت کروہ ہے اُتی کے اُتی کے این موں میں وہ نام ہو مخلوق میں بہت مکروہ ہے اور خلق اُس سے گریز کرتی ہے ان لوگوں نے اپنے لیے اخت یادکرد کھا ہے اور خلق کی اور خلق کی

ہ دردن ہیں سے برد وہ کر کہا ہے یضائجہ کسی نے کہا ہے ۔۔ نظروں سے اِس طرح بروہ کر کہا ہے یضائجہ کسی نے کہا ہے ۔۔ خلق افن سنست زود سگریز

و زسوَ و و زیا نِ سن ان به برېېز

(ترحمب، بیشنسن تیرے بیے آفت ہے اس سے جلد بھاگ اور اُن کے نفع و نفضان سے پر بہبزکر)۔

اے بھائی ہے تے ہیں کہ اگر در دسین فانے سے ہے تو وہ دات اس کے معراج کی دات ہے۔ فاقت اور بھوک کار در دسینی کی غابت ہیں۔ کوئی بھی مبر توکر کھانے دالا کہی دین کی دار بہت کے باس کچھ مہزا ہے۔ دالا کہی دین کی داہ پر ہنیں جل سکتا ہے۔ کی داہ ہر ہنیں جل سکتا ہے۔ کچھ نہ ہوا در سنتا دیے ہے تو بھر در دلینی کیا دہی ۔ کتے ہیں کہ اگر فرعوں جو کا دہنا تو فدائی کا دعوی ہرگزند کرنا ہیں یہ بلا ہیدہ بھر کھانے سے بیدا ہوئی ۔ کتے ہیں کہ سکم میر فدائی کا دعوی ہرگزند کرنا ہیں یہ بلا ہیدہ بھر کھانے سے بیدا ہوئی ۔ کتے ہیں کہ سکم میر

نا دی کوسٹ بیطان اینا ہم کمنا د کرلیتا ہے اور بھو کے آومی سے جاہے وہ سویا ہوا ہی ہوت بطان دور بھاگیا ہے۔ اسسام وایان کے بہتراور کا فری کے سات سوفر نے اس بات برمتفق بن که گرست گی نیندیده ا در میری نابست ندیده سیم یشهوت ایندهن كى طرح بنے اور كرمن مى كويا آگ ہے۔ نمام شہوتيں معبوك كى آگ بين جل جاتی ہيں ۔ کتے ہیں گرگرسنگی ایک ایسا ابر ہے جس سے باران حکمت ہی برستاہے۔اوربیری ایک ایسی آفت ہے جو کفر ومعصیت کی راہ کے سوا اور کھے نہیں وکھاتی بہاں مجید کی بات ہی ہے جو اس تنوی میں کہی گئی ۔۔۔ نفن من نع گر گدانی مبسکند ورحفت بيفت يا وثابى مسبكند ودست دازان گرشسنه دارد مرام بآز جاین نویش سیر آید مت ( ترحب : ينفن اكر تمانع ب توگدا ئي سے کھھ نہيں ہوتا وہ فقيري ميں شاہي كزناب راسى مصلحت سے دوست كوہميشد عبوكا د كھتے ہيں تاكداسے ابني جان اے بھاتی ! درولیٹی اور کینی داحت نمام سے کہ دنیا ادرایل دنیا کی بلاوّ سے محفوظ سے۔ درونشی کے کام میں مختی کی غرض و غایت یہ ہے کہ مریبہ ۔ کو فاقے کی نوبت آجائے کیونکر فاقے کی شب اس کے بیے معراج کی شب ہونی ہو۔ ليه بهائي إمل اورملكوت مين سوكيه خفا وه حضرت رسالت بنا وصلى التدعلية وسلم کی تکابوں کے آگے مثب معراج میں لایا کیا ۔ مگرات نے انہیں گوسٹ میشم سے بھی نہ دیجھا۔ اور فرمایا اکسف شک ف خسوی کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ سلام کومسجر د ملائک نبایا گیا اور بہنست کے آٹھوں طبقے انہیں انعام کر دستے گئے تو ناگاہ

ان کی نگاه فقر و فاقد کی دمزیت بریوی می اتنا ما کل مواکد آسطوں بهشت ایک داز گست م کے عوض بیچ ڈاسے خوت کے فقیری اوڈھ لیا اور بوسٹنا ین ہشت کوھیوا۔ كرخادستان دنیا كاشفراختیاركیا .اس نسبن سے تم ہی فیصله کربوکہ بهشت كی ملکت و با دشاہی کا ایک دار گست م کے عوض فروخت کردنیا گھا ہے کا سو دانتا یامنا فع کا را نہی معنوں میں بیت ہے ۔۔۔ جان آدم بير كرستر ففر سوخست بشنت حبنت دابه گندم فروخست (ترحمب ارآدم کی جان برجب فقر کا بھید کھلا تو ایک گنب م کے عوض کھوں بیر جنتيں بيج منتھے)۔ ليه بهاني! فرعون بم قادون اور مرود كوبو كچه دسه دكها بها اگر آج بخيس حاصل نہیں سیے تو یہ رسمھنا کہ تم اس کے لائق نہیں ہو ملکہ نگرانی کی گئی سے کہ اس میں اسطرح موت رز بوجا و حب طرح وه لوگ بوسکت کسیس معلوم بواکه و نیای بلاوی سے نجات صرف قناعت مين مكن سے ۔المذاايت كام بين فقروفا فذير استقامت اختيادكرور تأكه اہل نقرو فاقه كوكل فيامت ميں جو دولت نصيب ہو گی اس ميں تمييں حصته عبسر آسکے صاحبان فقروفا فذكو جوبنمت اورجو دولت مطيركى است ونباسكه وولت مندسب آنرت میں ویکس سکے تواس کے آور ومند ہوجائیں گے ۔ اور کہیں گے لیے کاش اونیا میں ماری عركداني مين ليسروني يجديه ہے كہ سے نفس مت نع گرگدای می کشف د ورحمت بيقت بإدشابي مي كسن

(ترمیب: و قاعت بسندنعن اگر گدانی کرتامید نواده ورهت بیقت با و شاری کرتامید) به

اليهاتي المحدوكرز الداوري عابداوري اود دروكيس اور إذا تَ مَ الْفَقْدُ فَهُ وَاللَّهُ ١٠١ زامِرون اورعابدون كروكيا حِكْرُنكا مَا سونا تونس صرّاف کی دوکان ہی سے ملے کا ندکہ نفال اور مسبزی فردش کی دوکان سے ۔۔ گردِ برسشهر جسد دره بول گردی ول درآن ره طلب که مم کردی ( ترحب : ـ برشهرم كما فضول گھومنا ـ دِ ل وہيں ڈھونڈنا جاسيے جہاں اسے

بهائی ! تم ایک ظرف کو بیلے ۔ بادست بدوہاں جوکھے موجو د تھا، اُن عزیز ول نے متهارے آگے رکھ دیا۔اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتے تھے جمعلوم نہیں تم اسی متاع کی طلب میں نکھے تھے یاطلب عن کے لیے ۔ اگر اس متاع کی طلب میں تکھے تھے تو وہ صی حاصل ہوگئی ۔اور تم نے اپنے مقصو وکو یا لیا ہوئش دہو ہنجام رہو ہشتی کرؤمریک كرد .خانقا ه اورجاعت خانه٬ دعوت اورجعیت برروزمیبرد سے۔اوراگرطلب حق میں چلے تھے توطائب علی کے بیے توبہ *سا*ری متاع معنوی طورسے بُرت وُزُنّا رہے۔ ل وَ تِلِاوَةِ الْبِقِيرَانَ أَمُومُ کنح گذایی می

گریکبنبه خولیش ده یا بی نمنس قدست با زرا فرع خود مبنی نمت م میرست با زرا فرع خود مبنی نمت م

ارتجب ؛ دا منوس که توشیر مهو کربھی لوم طری بن گیاہے دریا ہیلویں دکھ کر بھی پیاسا مرد ہاہے دریا ہیلویں دکھ کر بھی پیاسا می حدا مور ہا ہے بخزانے پر بمجھاہے اورگدائی کر دہا ہے ۔ اگر تو ابنی حقب یقت کا دا ذیا ہے تو ملائکہ کاجب لوہ ابنے حسن حجال میں دیکھے گا۔)

سبحان الله ابعب طالبان حق کو دصال کی خونشی میشرنهیں ہوتی تواکس کی حسّرت کاعم اور مصببت انناعظیم سرمایہ ہوتے ہیں کہ ایک دن کی اس مصببت اور عمر ایر سے دہ زا مدد ل اور عابدول کے مشر النتی سالہ زمد وعبا دت کوخر برلتیا ہے۔ عطاری جان پر دحمت ہوجہوں نے کہاہے کہ سے

گفرکا فسندرا و دین دسنداردا دُرهٔ دردِ ولِ عطس د دا

(نرحیب، ایکفر کا فرکومبارک مہدا در دیندا دکو دین عطار کو بس من سند سام

ایک دره چاہی ای جاتے دروائن کی جینیت کبریت احمر کی ہے۔ بینکمنح وَلاَیونی المری ہے۔ بینکمنح وَلاَیونی داہدوں اورعابدوں سے یہ کام بن نہیں سکتا۔ اہل ظام را اہل عا دت ورسم گویا بت برست ہیں منزل مفصود تک مخص مہوئی نہیں سکتے ۔ اِسی طرف اشادہ کرنے ہوئے ہیں سکتے ۔ اِسی طرف اشادہ کرنے ہوئے ہیں اس کے ۔ اِسی طرف اشادہ کرنے ہوئے ہیں اس کے ۔ اِسی طرف اشادہ کرنے ہوئے ہیں ایس کا کہا گئی ہے ۔۔۔

دروعشق آمد و واستے جسس ولی حل نشند بے عشق جسسرگز مشکی امے دربغا جان و تن در آسیم فیمست جان ذرّهٔ نشنگستیم (ترجیب : دروعشق مرول کی دواہے عشق کے بغیر کوئی شکل آسان نہیں ہوتی۔ باتے اونسوس ہم نے جسم جان کی بازی لگا دی ا درجان کی فیمت ایک ذرّہ بھی نہ

ہجان یائے)۔

بین کیا کیا جائے ! بقدرِ امکان کام میں نگے دسوکہ دفت اتھی بانی ہے۔
ادراس بے نصیبی کے پر دے کو جسے نفس کہتے ہیں مہنی کہتے اور خودی کہتے ہیں اپنے
انگے سے ہمنا ووکہ اس کا بوں مٹھا نا مجکم باطن تم پر فرض عین ہے ۔ نحوا مسجد میں مویا
مشت خانے میں مخواہ وستار کے ساتھ یا ذنا د کے ساتھ ۔ اس مثل میں اشارہ ہی ہو۔
ان فی الخنک میت خانی کیشن فی اکعنک دس، اس دباعی میں بھی اسی بات کی طرف
اشارہ سے سے

ورست كده كرخيال معشوقه كاست دفتن بطواف كعب بداز عفل مطاست گركعب بداز وبوئے ندار دكنش بهت

بالجستة وصال اوكنش كعسبة ماست

(ترحمب، به اگرتبکدی میں محبوب کاخیال دامنگیر ہے نوعقل کے سے کم کرکھے کا طوف کرنا خطا ہے ۔ اگر کھیے ہیں اُس کی تورنہ ہوتوکنشٹ ہے اورکنشٹ میں اس کے دصال کی بویلے نو وہی ہماداکھ بہ ہے)۔

ووست ورخانه و مأكر و چهب ان كرديديم

ر دوست توگھر میں ہے اور ہم ہیں کہ سادسے بھال میں اسے وُھو کہتے بھرتے ہیں ۔ اسی طرح خاک وآب کو کیا دیجھا ۔ ویجھا تو اسے ہے جو اِس خاک وآب میں ہیا

ہے۔ ورنہ مقدس ومطہر فرسٹ توں کا ایک عالم خاک کو کیوں سجد ہ کرتا ۔خاک کوخل فت كادتىرىمنىكونكرملتا \_ نواحد عظاد سيسنوكيا كينے ہي ۔ ياً نيا مرجب إن عالم أتست كاد ره ندانستند سوست کرد گار ره پدید آمدیو آدم سند پدید زد کلیب به سر دو عالم شد پدید ( رحب : به بعنی جب یک تم براین حقیقت به کهلی تم خدانک بهونیخه کے راستے سے آگاہ نہ تھے۔ آدم بیدا ہوستے ۔ تعنی تم نے ابینے نفس کو ہیان لیا تو دولوں ہی کی کلیدتمجیں مل کئی ہے۔ بهرحال كانت الحردف كوسح كيد فراسم سوالكهريا \_ا دريه تومشهو رسي كسر وَلِلتَّاسِ فِيكَا يَعُشِفُونَ مَذَاهِبَ ١٣٠١- ابِ بِعَانَى طَهُ كُرُبُوكُهُ مُهَادِا مفقود كياب يمكم بوشيار دمناكه بزرگوں نے كہاہے كہ جو كھے بھی تمہارامقصود ہے وسى تهادامعبووسے ـ اگرتم زبان سے مبزاد مرنب لا إلَهٔ الا اکته که دونوبی ترجب ، ١- اگر مام عالم تواب موجائے نوبھی جب تک تیرانفس باقی ہے بیرب کھے تبریے لیے عداب سے یہ الخلاصة مرجيد كربه بيجاره بت يرمن سے . كرفة رنفس سے ، خيسة الدنيا دَالآخِدَةِ وه ومن سي مكر ونيا اور آخرت مين ابل النتريك سواكسي كو انيا يارنهين كردانيا. ول وجان سے ان کا بندہ و علام ہے۔ ووسروں کوسلام اور برمعذرت کہ سے

44

منم و با دیر حسرت و گمرای چند توعناں با رکش اے نواجہ کر ہمراہ نہ (ترجب د: بین ہوں اور حسرت و گمراہی کے صحب را لیے خواجہ نوتو باگ کھنچ کے کہ قرمیرا ہمراہی نہیں) -التذکا شکر ہے کہ دولت آل برادر کو حاصل ہے ۔ بیں چاہیے کہ مفلسوں اور گداوی کو بے نصیب نہ چیوٹریں ۔ اجابت و عاکا ہنگام ہے ۔ نہا خوری جوا مزدول گداوی کو بے نصیب نہ چیوٹریں ۔ اجابت و عاکا ہنگام ہے ۔ نہا خوری جوا مزدول کاکام نہیں ۔ ست اللہ عالم ہے۔

and the house of the last of t

and the second of the contract of the second of the second

The state of the s

#### فانكره سيلا

## خلو میں نیک نامی منافقت کی علامت ہے

شرف منیری جوعلما رسے آست انے کا خارشتی کتا ہے بہ مہزاد جھنت وشمیر گی ا در ربه مزاد معذرت وسرافگندگی جناب صدر کے آستانے پرسلام دیجیت بھیخیاا در ادد كوتاب كريه سأكب دُوسياه كون سوناب كرم كا ذِكر انني تواضع كے ساتھ جنان صدد نے کیا ہے۔ برتو دیسے ہی ہے کہ مشک سے کہاگیا" بھھیں ایک عیب ہے" اس نے پوجھا" وہ عیب کہاں ہے" ۔ لوگوں نے کہا" توہکوں و ناکس کوبو دینی ہے" مشک نے ہواب دیا '' میں بہ نونہیں دیکھتی کہ دہ کون سے میں تو بہ دیکھتی مہوں کہ يں كون ہوں" \_ اگريہ بات نہيں ہے نو آپ صاحب صدر اس مدر ومخزول كو ملك المشائخ اودفطَب إلا وبيارا ورايينا أب كواس كامغنفذكيو بحريطن ؟ بهیهٔ ت ابههٔ ات باس برسخن کا کام اینی نتقاد ن دا د با دسه . فاکساری ونگوں ماری میت پرستی اور زنا رواری لین گذرجیکا سیے اور اس برنجنت سکے حق میں اس کی منافقت کی وسجہ سے خلق کھھ اور گمان میں مبتلا ہے ۔کہتے ہیں کہ ایک بزدگ كسي تعف كى نماز سنباز دىي سنريك بوست بعديس كو كينے سناكه يه مرد اس شهریں نیک نام تھا۔ ان بزرگ نے کہا اگر مجھے پہلے سے بیست موم ہوتا نویس اس كى نا زخيازه ا دا انه كرتا . يوگر ن نه يوجهاً ايسا كيون ؟ " فرما يا "جب تك آدمی منافق نہیں ہوتانعلق میں نیک نام نہیں ہوتا ہے اگرشہرت کے لحاظ سے دیکھیں تو دنیا میں مشبیطان اس مربسے ذیا وہ مشہورہے ۔ اے صدر بزرگواد! اسسلام نة توبدوين ہے كہ مېرمتوت اور ناسندسته دوكوا نيا جال وكھا ناہے ۔

لاَ يَسَتَ فَ إِلَا الْمُطَلِّمَةُ وَوْنَ (١٠) -الك جمال ہے كداس كے دريرالا ب رومًا يُومِنُ ٱكْنَرَهُ مُ بِاللَّهِ الدَّوَهُ مُ مُسْوِكُونَ (١٠) -ابک عالم ہے کہ اس کی باد کا ہ سے زکال دیا گیا ہے ۔ دین کی صورت وہ نہیں ہے جىياكەخلى ئے سبھے ركھاہے ۔ وہ توك جو دس بناہ ہیں ہرشنتے كواس طرح فيكفنے ہیں جیسی کہ وہ سے اور حقسیقت کارسے آگاہ ہوسنے ہیں ۔ بعضوں نے فرمایا اَللَّهُمَّ الْجُعَلَنَا عَدَ مَا لَا وَجُودَ لَكُ وَالْمَا وربعضُ ذَنَّار گلے میں ڈائے دیرمناں میں جیے آئے۔ اور جب علم وعفل *کوایک جانب ر*کھ دیتے ہیں توسیمی پیر کہتے ہیں ہے اوُ علم نمی شنسنید لب برسب أوعقل تمى حسسريد ديوانه سنتدم (ترحب : ۔ وہ علم کی بات نہیں حسنتنا اسی ہے ہیں نے اپنے نب بند کر یے۔ دہ عفل کا خسب یا دنہیں اس سے میں سنے دیوانگی اختیا کہ لی )۔ با خدا دیوانه باسش د با مخرسشیار کامفهوم بھی بھی سے ۔اگر آج کوئی اینی رسسه وعادت کو اسسلام کا نام دنیا سبے تو وہ اور بات سبے ۔ اس کا ہوا ب توبس بمصرعہ ہے ۔۔۔ وزدات كنب دخار كه امشه سنى (ترحبیسیہ: راتبے دات بی کرمست ہوگئے موتوکل خسسار کی زحست بھی ٹھانی جب مرگ کے دروازے پر بہونچے گئے اور فکاشفٹ عندے غِطَ آئے۔ (۱۰) کا انکشاف ہوگا تو ہم تیں سعب دم ہوگا کہ وہ وستار متعى يا زُنّار المسلاص تفايانفاق يصومعكا درتفايا بنت خاسف كاسب

ورکعت به نمی و مهندگر باد وربست کده یاد برسمن باکشس (ترحمب مرب به به کورسانی نهیس توبیت خاسنے میں برسمن سے دوکستی کرہے۔

to be a man of the first of the

A for the second of the second

And the state of t

The same of the sa

The first of the state of the s

Market State of the same of the same

Marfat.com

The state of the s

فائدهم

منائح کے کامات روئے زمین برخدا کامنے کرہیں

الے بحانی اسمحد و۔ اینے اور او وظائف کی بانبدی کرو۔ اورکسی حال ان میں کمی یاان کا ترک منارب نہیں مشارم کی کمام کی کنابوں اور ان کے مکتوبات سے مطابعے سے کسی وقت خالی ندرمہنا جاہیئے۔ ایک بزرگ سے یوجھا گیا کہ سوکام مشائخ نے کیے ہی وه بم سے کن نہیں ہیں۔ الیمی صورت میں ان کے دت دان کا پڑھنا ہمیں کیونکر فائدہ بهونيا مكتاب وزمايا "مشائخ كے كلمات دوستے ذيبن برخدا كالشكريں \_اكر رَفِيضنے والا مروسے تواسے بہا درمرد اوراگرنا مردیت تواسے مرد نباتے ہیں۔ ایک بزرگ سے بوجھاگیا كەزما بنداگرايسا بوكراس ميں كونى مزدگ نەھے توكباكيا جائے ۔ فرمايا ۔ ان كى كما بول اورملفوظا سے کم از کم ایک جزور وزیڑھ لیا کرو۔ اس بیت میں ہی اثنارہ ہے ۔۔۔

سركه اد تحكے گرفت از خاك بير

س بجس کسی نے ایسے بیر کے قدموں کی خاک کا سرمہ بنالیا وہ یاک مرہے یا آیاک

اے بھائی ابو بھی زندہ سے انہی کے سائر وولت میں ندندہ سے ۔ ان ہی کے کان کے دہ مردہ ہے ۔ اور تفن کا فرکا قبدی سیے ۔ بہی

> روزوس جان سیستنی ہے زاوومرک ذیکن می خوانی آنرا نونه مرکسی

ماندة أتخر اسبيرننگ و نام وانگهی گوئی که عمرم تندمت م (ترجیب : به دن دات بغیرزا د د راحله کے زندگی گذارتے ہوا وراس کوجینا کہنے ہو میں نہیں ہےتے یم تو زندگی بھرکے بیے نگ ونام کے جال ہی جینس کئے ہوا در آخر کہتے ہو کہ میری عمرتمام ہوگئی کہ آن براورکه دو تحرین مل تیجی بین انہیں مدام مطابعة میں دکھیں ۔ا ورمطالعہ بھی إس طرح كر بجضور ولب مويذكر رسم وعادت كے طور راجيسے كو فى قصته يا افسانہ رام هديت موں . رمط نعن ننها تی میں ہونو بہنرسے -ایک بزرگ سسے یوجیا گیا کراکر ذمانہ ایسا ہو کراس گروه کا کوئی آدمی بھی مبترینہ آسکے تو کیا کیا جائے ؟ فرمایا ۔ ہررووزان کی تصنیف سے ایک جزو برم مدکی کر و بجب آفدا ب غروب موجاتا ہے تو لاز گاجراغ ہی سے دوشنی حاصل کی جاتی سیسے سے اذ سخنتِ بدم اگر فرو شدِ نورست بد اد نور ومنحت مها ح*يراعي كيب* (ترحب یہ اکرمبیری بیجتی سے سورج عروب موکیا ہے تو کے ماویم کے تیرسے وخ کے نورسے جراغ دوشن کرلیا )۔ رسب بیم من بردیا ہے کہ موش ادی خوار مسببیم من بردیا ہے کہ موش ادی خوار نهشتنی اندران دریا نه ملاسط عجب کا را<sup>ست</sup> (ترحب ، به میں ایک ایسے دریا پر ہونجا ہوں جس کی موجیں آدم خور ہیں ۔ مذ اس در بامین کوئی کشتی سے ادر مزلائے ۔ بدایک عجب معاملہ سے ، ۔ اس دربا کی سنتی عشق ہے ۔ اوراس کا ملاح عنا بیت حق ہے۔ اس دربایں غوف وخطرگوناگول بی ۔ ایسے بی کیا ہو ؟ مجھ ہے چارے کے کلمات اگر پیش نظر

رہیں توامیب دہے کہ اِس دریا کے تلاقم سے کہ جس کی موجیں آدم خور ہیں برسلامت باراً ترس اس دریا کوعبور کرتے ہوستے جوعقدہ بھی درمین آسے ان کلمان سے اس کا ص طلب کیا جائے کدان برا در ان سے معانی برمطلع ہیں ۔ ان سے قانون اشارت بر و فو ف دیجھتے ہیں ۔ اس طرح تصور کیا جائے کہ برکلمات زبانِ کا تنب سے اوا ہو دہے مِن كِيزِكُمُ أَلْقَ كُمُّ أَحَدُّ ذَالِلسَا مِنِينَ (٩) اس وعَاكُو كَى طرف سَّے جمه کلمات آن عزیز کو نهیرنج جکے ہی اور آئیڈ ہمیونیٹنگے سب کے سب اس وعاگو کی زبان سے اواہوئے ہیں اور جو بات اس وعاگو کی زبان سے اوا ہوتی ہے اس سے دِل کی ا وا ذہبے ۔ ہربات جس کی زبان نے دعوت دی ہے دِل اس کا داعی سے۔ مکنُ يُطِع اللسَّانَ فَعَدَاطَاعَ الْقَلْبَسِهِ، وَمِسَنُ يُطِع التَّى سُولَ فَ قَدُ أَطَ اعَ اللَّهِ (١١) رجب ثم ويكفت مؤكد زبانَ فلب کی ترجمان سیے تواس بربوری طرح عزر کرو اور خاطر جمع دکھو کر سخت لبندها صل سیے۔ ان دا درمنه سمت کرسکتشی دریایی وال دی ہے خدائم کو کامیاب کرسے ۔اس دریا کے موتی عزر: ادرجوا ہرنایا ب ہیں ۔ اس کاعواص وہ عاشنی صا دیں سے حسب نے اپنی حان کی بازی نگا دی سے <sub>س</sub>یرشنها دری مهرکس د ناکس<sup>،</sup> برہیمیئ*ت مخنٹ اور س*کم ریست کے مصفے بی نہیں آتی ۔اس کی جان پر خداکی رحمت جس نے کہا ۔۔۔ رُد با زمی کن که عاشقی کارِتونمیست (ترحب : جاکھیل میں لگ جا ۔عاشفی سے تجھے کیا سروکار) ۔

## فانده ۱۵

## صاحبان بمن ورطالبان في كون مكال كريبرين

اے بھائی سنو اِنواج کے ہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو ایک قطرہ بی کرمست ہوگیاہے۔
قدس سرہ العزیز کولکھا کہ آپ کے ہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو ایک قطرہ بی کرمست ہوگیاہے۔
سلطان العادفین قدس سرہ العزیز نے ترقیم فرط یا کہ یہاں ایک الیسا آدمی ہے کہ دریا کے
دریا فی گیا اور ہے کہ سن کے ذیک کا نعرہ دفریا دستین کرتا ہے۔ اس بیت بی
بہی انٹارہ بیان ہواہے ۔۔۔

. قطرة كوغرفت تر دريا بود مهر د وكونش تجرين ساسودا بود

إرْجىب، ا- وەقطرەكە دريابى عزق ہوائى كے بيے سواستے خدا كے دونون ا

اعظائی امیت تواتش کبریت ہے اور محبول کا دِل خوابیدہ ایشت کدہ ہے۔
اگر سالس با ہرزکا سے توایک جہاں جل اُسطے اور اگر سالس اندر کھینچے توخو د جلنے لگے۔
افٹا ب کے عاشق کے بیچھتے ہیں داحت نہیں دکھی گئی کیا نتوب وہ ہمت ہے جو
ایس وگل میں ڈال دکھی ہے ۔اے بھائی اِصاحبان ہمت اور طالبان حق کون و
مکاں کے اسپر نہیں کسی چیز کا دکھنا اور سُسننا کیا چینیت دکھتا ہے ۔ایک صاب

مبرکه صاحب سمت آند مروشند مبچونودسنید از ببندی فردشند

مرکه از مهمت درین ره آمده است گرگدانی می کندست آمده است

ارتجب بربوکوئی صاحب سمت ہوامرد ہوا۔ سورج کی طرح بلندی بین کیائے دودگار ہوگیا جس نے سمت کے ساتھ اس داہ میں قدم دکھا اپنی سے سروسامانی سکے با دجود مالک این وال ہوگیا)۔

بہت کون ومکاں سے بے نیازہے۔ ہروہ چیز ہوئے ن فیکھے ون کی سپی کے سخت وجود میں آئی ہے۔ اور حکدوٹ کا داغ دھتی ہے اسے داہ حق کے لیے بت وزنار سمجھو۔ باہمت اُسے تھارت سے دیجھا ہے۔ اُسے دہی سمجھا ہے جو اُس مردِ عارف نے کہا ہے ۔۔۔

بے وصال توجاں حب کار آیر بے جالت جہاں حب کا راید بے جالت جہاں حب کا راید

(ترحب ، به تنیر سے دصال کے بغیر جان کا کیا حاصل به تیرا جال یز سوتو بیر دنیا رسام مرم

(ترجیب، بیبت ہمت کتا ہوی کی الاسٹس میں سرگر داں ہے لیکن بجب تنبیرتومغرز حال کا متلاشی ہے۔

تنايرتهمارى نظراس ورق يرنهيس يؤى كه أعدّد دن بعيباً دِي الْصّالِحينَ مَ الْاَعَيْنُ سَمَأْتُ وَلِا أَذَنَّ سَمُعَتَ وَلَا خَرَنَّ سَمُعَتَ وَلَاحْطَرَعَلَى قَلِب بَشَوْسٍ، كے سے سمت بهاں آب دنان كاكيامقام راكي عزيز كاكنا ہے "ايك لاكھ پوسيس بهزاد انبیا رکوخلق کے درمیان بھیجا یکن کے گانوں کے حصے میں آسٹ نائی کا ایک ا بهى بذاً بالسائح كاش انو وحضرت جل ثنانه اين عشق سدايك ذرة بيج ديبا توكوني هجي نااست نا نه دمیما یا مرکب شق ایک ایسا مرکب ہے کدایک قدم میں دوعالم سے باہرادرلامکاں میں جولاں ہوجانا سے یے ایجے کہتے ہیں ۔۔۔ درعب الم عشق أكر بكار آني تو در دفست برعشق در شمار آئی تو حبب بل امیں رکا ب وار تو بود ہر مرکسے عشق کر سوار آئی تو (ترجیب : - اگرتوعالم عشق بین کام کے بیے نکل آستے اور وفیرعشق بین تیرا نام ورج ہوجات اور تومرکب عشق برسوار آستے توجیر بل ایس تیرسے دکاب وارہوں کیکن طالب میں بوجھ انتھا نے کی قابلیت جاہسے اکدایک وِن مطلوب کے دربر اُس کی دسانی ہو۔اس کی دیگذرتوسیرسنزلِ وارسیے۔اس دولت کا اس انسانی سے میٹر

اناشکل ہے بینانج سے کتے ہیں سے گزار ہود گر دہ گذر عشق تو بردار بود اساں بود لے بیسر نہ دستوار بود

از خارسیه باکت آید آزا گورا معشوق دلش میسیان گلزار بود ( ترجمب : ـ اگرتیرسطشن کی ده گذرسولی پرسے تو اے بیٹے پرمرحلہ اسان ہے دشوار نہیں ہور جانا ہے کہ اس کا مطلوب گرزار کے درمیان سے تو اسے کا کانٹوں کا کیا ڈر) ۔ مطاوب طالب سے دور نہیں ہے۔ دکھنے مستحکم اکیت کے عرب المرادي طالب كى دورى إس سبب سه سب كدوه ايد اكس سع مجوب ہے بجب عشق مہتی کے پندار وخیال سے با ہرآئے گا تومطلوب کوعیاں بائے گا۔ چنا کچه کسی نے کہا ہے سے معتوق عيال بودنمى واستتيم بامن بمیاں بود نمی دانسستیم تفتم برطلب ممر بجائے ترسم خود تفرقه آل بود نمی دانستیم (ترجب د ومعشوق ظامرتها مگر مجھے معلوم نه نها روه ميرسداندرتها مگر مجھے خبرنه تھی۔ میں نے کہا تھا کہ طلب کے ذریعے تا برمنزل تک بہونج جاوں گا۔ یہ بات خود تفیقے کی تھی مگریں دافف بزنھا) ۔ لے بھائی اسمستوں کا استیاق اس سبب سے سے کدانٹدتھا لے فرماتلے اَنْتُ اَنْ اَوْلَاعْ يُرِي رَهِ مِي سِهِ عجب مداد زبادان عشق تحنب محکب یجدسبزه اذگل محسده دکرایاز که ( ترجس به :-اس پرتعجب نه کر واگر بادان عنن کے فیصناں سے محدود کی مٹی میں بو ہا ہوا

نجایاز کاطرح مبزه بن کرائے ۔ جب کک اکمی ہے ۔ کے کے المکٹ کے دوش دندہ ہے اس کا حال بھی بہی ہے ۔ جب بین کر جال کرتا ہے طرب اندوز ہوتا ہے اور حب کر جبلال کرتا ہے فر یادگاں ہوتا ہے ۔۔۔ مرا کموی کر معت دی جرا پریشانی خیال ددی تو ہردم ہی گفت دہم (ترجب من مجھ سے برمت کہو کہ متعت ی پریشانی کی دج کیا ہے ۔ ہردم اس کے ددے زیبا کا خیال میرا حال براکرتا دہتا ہے )۔۔

#### فایرہ۔۱۹ دنیااحت کی صبی دنیااحت کی صبی

ليهائى إجان بوكه اكُدُنْيَا مَنُ يَهَا كَالْخِيرَةِ حِس قدر بوسك کام میں لگے دینا جا ہیئے ۔ دست و زبان سے اقلم اور کا غذسیے انقر وحبس سے دلوں كى دانت كامهامان كردا دراسه ابكر كاعِظيم سلجور وُنيا كے عيب اور دنيا كے نشے التنة بين كه عليدون كي حلدين سبياه بوكتين مكران كابيان منم مذبوا بي مهردُ نيا كا بس ایک ہی منر ہے کہ وہ مزرعہ آخت ہے ۔ایک بزرگ سے یوجھا گیا کہ حق تعالے تک مهونچنے کی را ہیں کتنی ہیں ۔ فرما یا کہ ذراّت موجو دات میں ہر ذرّہ خدا دندِ جل وعلا کی ایک راه ہے بگر کو بی داہ ولوں کو راحت بہونچانے کی راہ سے قریب ترمفید تربنیں میم نے اسے اسی داہ سے بیا باہیے ۔اود ایسے مریروں کوھی ہم اسی کی وصیت کرنے ہیں ۔ایک بزرگ کے أتكے اسى مطلب كى ايك بات كهى كه كئى كەشهركا دانى شب بىدارسے ا دركشرت سى ساسل نمازیں اداکر ماسیے ۔ فرما یا ہے جارہ اپنی راہ بھول گیا ہے اور ووسروں کا کام خود اختیا كرليام يوكون شف كها لي شيخ إيه بات كيون كرمونى ؛ فرمايا اس بيه كداس كه بيه را دِسلوک بیرتفی که ده گوناگون متسوں سے بھوکوں کی ضیبا فت کرتا استحال کونوع بنوع کیے بہنا یا 'انجٹسے ہوئے دِلوں کو آبا وکر نا اور جاجت مندوں کی جاجت پوری کر ناہسل نماذیں اود مثب بیدادی تو درولینوں کا کام ہے۔ میرحض کو اپنے شایا نِ شمان کام کرنا جاہیے ۔ ایک وِل تنکسنہ کا ڈھونڈھ نکالنا اور ایک بربا دول کا آبا دکرنا اس سے کہیں ذبا ده بهنزسه كه تو رات بعرحاكما رسيد سرحيبر شكسته بهوكرسه فنميت برجاتي سيرس دِل کے ۔ دِل جَننا تشکستہ ہوگا اتنا ہی گراں فیمت ہوگا نقل سے کد ایک مرتبہ موسی علیالسلام

ملعون نہیں ۔اسی موقعے کے بیے ہے۔ نیست ونیا بد اگر کا دی کئی بہ شود گرعزم دین وادی کئی

ا ترجیب و اگریم کوئی نیک کام کر و تو و نیا بری نہیں ہے اور اگر دین داری کا قصد کر و تو اس سے ونیا بہتر ہوجاتی ہے ۔

اگرکسی کو مال و دولت حاصل ہوجائے ا در اسے اپنی نفسانی خوامشات داحنت اورلڈت پرصرف کر تاہیے یا اسی میں تھین جا تا ہے تو دنیا ملعون ہے۔ اسی مقام کے لیے ہے سب

گر دلت آگر زمعسنی آمد است کار دنیت ترکب گزیا آمد است (ترجب: :- اگرنیرا دِل معنی سے آگاہ ہوگیاہے تو تیرا کام اور نیری نیت ہی ترک وثناہے) ۔

لے بھائی! بندے کا دِل ہی منظورِ باری تعالیٰ ہے نہ کدائس کا ظاہر میساکہ ارثادب إنَّ اللهَ لَا يَنظُو إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى الْعَالَكُمْ وَلَكِن يَنْظُو لِلَّى قَلُوبِكُمْ وَنِيَاتِكُمْ (١٨١) إِلَى قَلُوبِكُمْ وَنِيَاتِكُمُ (١٨١) إِلَى الْمُعَامِراً ىند ، دنيا دى انتفال ميں ملوث سيے تو اسے جا ہيئے كە ابينے دِل كو كمنظورِق وہى ہے دنيا کی محت سے خالی رکھے کیونکہ دنیا کی محبت وِل کی آنکھ کا پر دہ ہے بجب دِل اندها ہوجا ما ہے تو آخرت کے احوال اس سے پویٹ بدہ ہوجاتے ہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ ایک لاکھیے بیس فرار يبغيرآت ادرسب مي نه كه كم حسَّ السَّدُنباس است كالتحطيبُ قِرام بس دِل میں اس کی مجست کا گھرکر لینا بڑاہیے ۔اگر دِل میں اس کی محبت نہ ہوتوسارا عالم اس کے دستِ قدرت میں ہے اور اس کی ملکیت ہوا در اسے کوئی خوف نہیں ۔ ویکھتے نہیں کہ سليمان ينميرعد إلسلام كوسا دے عالم بربلا شركتِ غيرے بادتناہی حاصل تفی مگر ال كے قلب مبارک بیں اس کی مطابق محبت نرتھی اس سیے ساری ونیا ہیا ہونے کے با دیوو و مسسے کی زابراں تھے ۔اکرکسی کا ہاتھ وولت و نباسے خالی ہے مگراس کے ولیس و نیا کی طلب دمحیت میجیوں بھوکہ وہ دنیا میں عزق ہے رکھتے ہیں کہ ایک عالم جا رسوصند و قول میں سمانے والی كتابون كاعلم ابينے بينے بين ركھنا تھا ۔سواستے علم كے بيان اور طاعت وزم كے اُس كا كونى فطيفه ندلتفا يمكراس كاول ونباكي مجيت ليصابوده تفاراس وور كيميغميركو وحی کے ذریعے مرابت کی گئی کہ اس عالم کوتبا بن کداکر جیرتونے روز وشب طاعت بی لسركة اجارسوعندون كتابول علم تجهة حفظ يب مكر تيراول ونياكى محبت سي أبووه سے اس سے تیری کوئی طاعت اور خامت ہماری بارگاہ میں تقبول نہیں - کیا توب كما ہے جس نے بھی كھا ہے سے

صد جهان علم بالمعسنی بهم و درخ آدد بار با دنیسا بهم

چوں زول وُنیات وُور اسٹ گندہ بیست جائے توجمہ نراتش سوزندہ بیست

(ترمب، ایسبنکرطوں جہانوں کا ظاہری ادرباطنی علم حاصل موسنے کے با د جو د دنبا کی محبت د و ذخ ہی جہا کرتی ہے ہے۔ بب تک تیرسے دِل سے دنیا دور نہ ہوگی تیراطھ کا نہ استن سوزاں کے سواکھ اور نہ ہوگا)۔

الے بھائی ! وافغہ سخت ہے ہوآج ہادے ورمیان آبر اسے ۔ اگر کوئی طبیب کجافر ہم سے کے کہ فلاں چیز نفصان کرے گی مذکھا و توہم اسے ترک کر دیستے ہیں اور نہیں کھاتے ایک لاکھ چوبیں ہزار پیغیبرال علیہ السلام آئے اور سنے یک زبان ہوکر کہا کہ ہے ہی المد شخت کام خطاق میں کھان ہے ۔ مگر المد شنیکا سرادس کے این خطاق میں کھان ہے ۔ مگر ہم ہیں سے کوئی بھی و نیاسے ہاتھ نہیں کھینچا ۔ اور سم دات ون و نیا کی طلب میں صروف ہی ایس بات یوں ہوئی کہ کا فرطبیب نے جو کچھ کھا وہ توہمادے ول برنقش ہوگیا اور ایک لاکھ پیومیں بزار پیغیبر جس بات کو کہتے دہے وہ ہمادے ول میں داستے مذہوس کی ۔ اب تم ہی تباؤ میساں ایمان کہاں ؟ کسی نے کہا ہے ۔ مسلمان کہاں ؟ کسی نے کہا ہے ۔ میں ترک ونیا گیست نوو

ال بده از دست نا اینسن بود (ترحمبر ؛ ــ ترک دنیااختیار کرد تاکه تمهارا دین بن جاستے ۔ اُس سے ہاتھ دھولوکہ بہ ہاتھ آجا ہے ۔

## فايده- ا

## اولياالندمين سوين السيري السيري المسيري

ليه بهائي إجان بوكه جارم زادا وليا چھيے بروستے ہيں اور ايک و وسرے كونہيں پہچانتے ۔ ابینے جال سے دافق نہیں ۔ ابینے نمام احوال میں ابینے آپ سے اورخلق ميم متورين وحدببث مشريف مين آيا اورا دلبار كي سخن اسي پرناطق مِن ميگيجامل حل دعقدا در مرزم گان درگاه حق مین ده بمن سوین - انهین اخیار کیتے ہیں - حالیو در سے بهن جنبين ابدال كهترين سنتره دوسرس بين كرمنهين ابرار كهتيرين بيجار دوسيرس بين عنهبس اوّناد كيتے ہيں ۔ مانچ ا ورہي حبنبين نجبًا ركھتے ہيں تين اور بھی ہيں حبنبين نقسباً کها جا آہے اور ایک وہ بین خبین قطب اور عزت کہتے ہیں . بیرس ایک دوسرے سے سنتناسا ہوتے ہیں اور کاموں میں ایک ووسرے کے محتاج -اس صمن میں ایک روایت ہے کہ خواجہ اولیں قرنی توعالم بشریت میں مائیس کی خسکل میں پوسٹیدہ رکھاگیا ۔سواستے محد مصطفے صلی النزعلیہ وسلم کے کوئی انہیں نہجیان سکا۔ قیامت کے دور سبب اُن کاحت ہوگا توسان ہزاد فرسٹ توں کو اُن کی صورت میں ظام رکیا جائے گا ماکدکوئی ان مک نہ بہونچے سکے بہاں کہیں کرولی کی ملکت کا علاقہ ہوتا ہے اس میں در و بھرا ہوتا ہے ا دریہ در دسمنرت محمصطفے صلی انترعلیوسی کم کے پاک سینے سے ہے بیصرت محسمہ مصطفے صلی التُرعلیوس لم سفے اسپنے صحابہ کوخبردِی کہ قیامت سکے روز اہلِ سعادت سے كماجائے گاكة" تم توك وارائسلام جا و اوراويس قرني سے كہوكر آفاب قيامت آج پورسے عبال سے چک رہاہیے آپ سایڈ عرش ہیں آئیں اور مصنرت محدصلی التّدعلیہ وسلم كي أمت كم محرمول كي شفاعت كے بيے زبان كھوليں ہما دائكم برہے كذبيلة

ربیح ومضرکے بھیڑوں کے بابوں کے برا رجمٹ دیے گنہ گاروں کو آپ کی شفاعت پر فزو وس تھیجیں گے ی<sup>ہ</sup> ادلین جب تک اس و نیا میں سقے خلق سے اپنے آپ کو اس طرح <sub>ج</sub> چھیا ہے رکھنے تھے کہ ان کے قبیلے میں ان سے زیادہ حقیر کوئی نظر نہ آیا تھا۔ان کے قبیلے میں جہاں سب سے زیادہ سنگ باری ہوتی وہاں وہ خودکو ہدف بنیے کے ہے پیش کردیتے ما دسے ہوگ ان کا مذاق او انے اور ان کی سبعکی کرتے بیھنرت محمد مصطفے صلی دہند علیر سیسلم نے اپنی نبوت کے سیسے میں اُن کی (ادبین سعادت کی تختی اس طرح میھی كراني للأجِدُ نَفُسُلُ التَّرِحُمُنِ مِنْ قَيِيلِ اَكْيَمُنِ رِمِهِ جب مضرت ہرمزبن حبان دصی اسٹرتعالے عنب پُرنے اولیں کو دیجھا تو کہا يَا أُولِين حَدثَنِي عَنَ مَ سُولِ الله لَاحِفظَهُ مِنكَ يَعَى لَهُ ا ولين مجھے رسول النترصلىم كى حديث منا تبے كەبيں آپ كے حوالے سے اُسے يا د ركھول ۔ فرمایا مجھ بیں بہ طافت نہیں كەنوگ مجھے گھیرلیں اور مجھے بی ن اور مقتی بنا ہیں ببن اسست زیاده ایم کام بن متعول بول مجھے نومعندور ہی دکھیئے بہا رہے بینے بس بہ فقة بى محوكرويا كياب معديث بيان كرنے كى جهلت كهاں ـ لا المه الا الله سے ایک مہرنے میرا دامن میرار کھاہے اور مجھے کھنے کام کے سیے نہیں جھوڑتی مجلے کساری بیں بیان ہواہے کہ خداوندعز دحل کے ادلیا رہیں (۳۵۶) ایسے ہی جیمیشہ عالم سبریں دستة بیں برجب ان میں سے ایک اس عالم سے کوئی کر ناسے تو دوسرااس کی جگہ کے کیتناہیے۔ اس طرح ان کی نفسال د (بعبنی ۴۵۷) ہمینند قائم دستی سیے - بہرا ۴۵۷) توگ جهطسفول میں سطے برستے ہیں تین سو، جالیس سات، پانچ بین ادرایک جو دنبا کے قبطب میں جن کے دجود کی برکت سے پیرٹیا قائم سے ۔ اور اگروہ د بناسے اس حالت میں رحلت کرجائی كهكوتى ان كى عجمد يينے والاموجودند موتو ونيا بين آفت بريا بهوجاتى ہے قبطب جباس عالم سے كوپرح كرجاستے بن توبین افراد والے كر دہ بیں سے ایک اُن کی حبگہ لیتا اور پانچ دالے كروہ سے

ايك فردتين فرد دالے كر وہ ميں سات فرد دالے كروہ بى ايك بانچ فرد دالے كروہ ہى جاليس فرد دالے گرده مسے ایک مدات فرد والے گرده میں اور بین سوسکے گروه میں سے ایک فردجالیس وليكرده بين ننابل مهوجا ناسبے بهجر حكم خلائق ميں سے ايک تين سو واسلے كرده ميں شامل مہوكر اس تعدا د کوبو راکز ناہے۔ اس طرح پر (۴۵۷) ا دبیا پیمید وقت سارے عالم بیم صروف کا ر بین ناکدان کی برکت مهرسوجادی دساری دسیے ۔ وہ اِس طرح زندگی تبسرکرتے ہیں کہ کوئی ہیں پهچان نهیس نتا بغلام روه عام توگوں کی طرح جیتے ہیں مگر باطن میں خداکے ساتھ مہوتے ہیں کیبونکہ مجت دلایت اورمعانی کا تعلق ان کے باطن سے ہے ظاہر سے نہیں اینہیں کمال فدرت حاصل ہے معی موایا نی آگ صحراد ربیهاندان کی راه میں حاکل نہیں موتے . وه اگرمشرق میں بیت توامل مغرب كود يكدرسيدا وران كي بآيس كن رسيد موته بين را درمغرب مين مهوت ين توامل مشرق كو ديجفيے اور شنتے ہيں خشكى ترئ بہاڙا ور شكل سب ان كی نظروں ہيں ايک ہيں۔ وہ باک جھيکتے ين مشرق سيمغرب اورمغرب سيمشرق بيونيح حاشين - ايك ساعت مي عرش برحا بيخية اور دیاں سے لوٹ آتے ہیں۔ اسی طرح کی ادرباتیں ہیں ۔ ان کی صفت سنوسے صاحب خبدان كه عالم ول دارند در آسیب ند صفایتے شاں زیکے نیست ذان دوستے زِنفتن دون عنی سبب نرارند

(ترجمہ: ده صاحبانِ خبرع عالم ول کے مالک ہیں غیسے نقطہ کے دازوں سے واقف ہیں۔ اُن کے وِل کے صاف آئیسنے ہیں کوئی ذنگ نہیں اسی میے وہ عن کے سواتے ہر نقش سے مبیزاد ہیں) ۔

#### فایده ۱۸ سال جب کاعلم ناسوت ملکوت جبروت سال جب ماعلم ناسوت ملکوت جبروت

# اودلايوت سينهيل كذرنامقصوكونهيل يأما

ليه بها بي إسبه يوكه جب بك سالك عالم ناسوت ملكوت بجبرون ا ور لاہوت سے نہیں گذر تامقصو د کو نہیں یا تا ہجب نک ان بیں سے ایک عالم سے گذر نہیں جأنا دوسرس عالم مك دسائى نهيس موتى رعالم جبوا نبات كوناسوت كينة بين يناسوت نفس كيصنفت ہے جو مرموم ہے اس منزل كا مرفعل حواس حسدسے ہونا ہے جليے كھا مائينيا يهننا وبكهنا المشننا بميكهنا اسونكفنا يبب مريد دياضت ومجابدات كي بدولت اس عالم سے گذرجا ناہے توعالم ملکوت میں بہونچہ آسے۔ یہ فرسٹ توں کا مقام سے ۔ اس منزل کے افعال سبیح انہلیل کوع اسجود اقیام وقعود میں ربیصفات قوت عاقلہ کی ہیں۔ اددسب ميسده بي راورسالك جب إس منزل سے ابساگذر تاہے كه وه ابنے فعال کونگاه میں نہیں لا یا تو عالم سجبر دیت میں قدم دکھناسہے ۔ یہ عالم دوح کی خاص صفا<sup>ت</sup> كاعالم سے ۔اس منزل كاكام ذوق وشوق اُطلب اوجب دا شكر وصحوسے ۔ إس عالم كاحاصل ذات اقدس سے قربت ہے اورجب سالک إن صفات سے مجرّد بهوجآ باسبه توعالم لاموت مين بيونجياً ہے بہاں وہ حجابِ ذات كى صفات مشنول موجأ ياسيد - أنتُ إلى سَ يتك المنتُ تَقلى (١٨٠) - اوروه لامكان بـ وماں زگفتگوہے نتہ مستجو بجب پر بات واضح ہوگئی نواب لیے بھائی مستجھ ہوکر ادمی تین شه کے ہوتے ہیں۔ ایک حربص مولئے ممعنی حربیں گرا دہندہ ، دوسرے

نات میب تدی اور نمیسرے عارف منتهی جرای موئے موت کو یادنهیں کرتا اگر اس کوسر معادے کے بیے مشغول کرتا بھی ہے تو اپنی دنیا وی حالت پر افنوس کرتا اور اس کوسر معادے کے بیے مشغول ہوجا تاہے ۔ موت کا ذِکر الیے آدمی کو فعداسے دور کرتا ہے میگر تائی بسب ندی کوت کو بہت یا وکرتا ہے تاکہ اس کے سبب سے اسس کے ول میں خوف فیٹنیٹ پیدا ہوا ور توربر پر تھام و کمال فائز دہے ہیں عادف منته کی موت کو جمیشہ یا دکرتا ہے ۔

# عربی عباریں جو کتاب میں آئی ہیں اُن کا اُرد و ترجیہ اور سولے

| سواله                 | ترجب                                  | عزبی عبارات                                                                                                                                 | نشان<br>ملسل <u>ر</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| موه ما مره آمیت (۱۹۵) | الندان كوددست دكھاہے اوروه            | بُرِبُ وَ مُرَكِيَّ وُنَهُ<br>يُحِبِّنُهُ مُرَكِيِّ وُنَهُ                                                                                  | 1                     |
|                       | النندكودوست دڪھتے ہيں ۔               |                                                                                                                                             | <br>  •               |
| حديثِ قدين            | ميرًا وليا ميري فباكينيج إن سوا       | أَوْلِيَا فِي تَحْتَ قَبَا يَ لَا لِيعِدُ                                                                                                   | ۲                     |
|                       | مير الفيل كوني نهبل بهجانيا ـ         | فَهُمُ مُسِوَاتِيَ ۔                                                                                                                        |                       |
| حدميثِ رسولٌ          | التدكيما تهميراايك إيها وقسي          | 1 -                                                                                                                                         | 1                     |
|                       | بس مین کسی تقرب فرشنتے کوا ور مذ      | بن ومَلَكُ مُفَرَبٌ وَلَانَجُ                                                                                                               |                       |
|                       | ئىي نبى مرسل كى كنجائش سے۔            | مُرُسَلُ -                                                                                                                                  |                       |
| //                    | م مقصود نه مرتب توبین افلاک کو        | نُولِاكَ لَمَاخَلَقُتُ أَلِأَفُلَاكُ                                                                                                        | 1                     |
|                       | بدأ نركز نا _                         |                                                                                                                                             |                       |
| "                     | يراصحاب شاروں کی ماند ہیں             | مُعَالِي كَاللَّبُومِ بِأَيْقِمِ                                                                                                            | ه ا                   |
|                       | ئىيىن كى تم بىيردى كرد لگەميا         | قَتَدَيْمُ إِهْتَدَيْمٌ ۗ ال                                                                                                                |                       |
|                       | ونگے۔                                 | يا                                                                                                                                          |                       |
| زعا تيڪي              | ئەترنىق دىينے دالا ہے بىلند دېزرگ و   | إِللَّهُ الْمُونِينَ لَاحَمِلَ وَلَاتُونَةُ اللَّهِ                                                                                         | ۲ از                  |
|                       | رکی معیت کے سیوا کوئی طاقت اور        | إِللهُ الْمُوفِقُ لَاحَولَ وَلَاتُونَةُ الْمُ                                                                                               |                       |
|                       | ت ہیں ہے۔                             | و اقر                                                                                                                                       |                       |
| درة المشعرار          | <i>ه ون (قیامنشکے ون) نہ تومال سو</i> | قور<br>مَرَلَا بَنْفَحُ مَالُ وَلِا مَنْوَقُ<br>لَا مَنْ أَتَى اللهُ بِعَلْدِ سَلِيمٍ - انفع<br>لا مَنْ أَتَى اللهُ بِعَلْدِ سَلِيمٍ - انفع | ے ایک                 |
| يت (۸۸)               | بيونچا ينگاا در ندبيتے مگر جو کونی ا  | رَّ مَنُ أَتَّى اللَّهُ بِعَلَيْهِ مِنْ الْمُعْ                                                                                             |                       |
|                       | Į                                     | , ~                                                                                                                                         | 1                     |

|                          | فلسِيم كرائترك صوائع .                                                               | •                                       | 1     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| 2                        | مل <i>ن یم سے دانندسے سواتے ہ</i> ا                                                  |                                         |       |
| حديبت فدستي              | جسے میں نے قتل کیا میں ہی اس کا                                                      | مَنُ قَتَلَهُ فَأَنَا دِيَتُهُ          | ^     |
| •                        | خدن بها سول.                                                                         |                                         |       |
| ضرب المثل                | قلم وزبانون میں ایک زبان ہے۔                                                         |                                         |       |
| قولِ صوفيار              | التدكي إس البيي حبنت ہے جس                                                           | إِنَّ لِللهِ جَنَّةُ لَيْنَ فِينُومَا   | ) 1-  |
|                          | · ,                                                                                  | حُودُ وَلَا تَصُودُ يَنْعَلَى مُ إِنَّا |       |
|                          | تتبهم مسريت تتحلي فرما ناہے۔                                                         | شاجِكًا -                               | -     |
| سوره کېف کنوی            | و مرکے واسطے جنت فردوس ہے جہا<br>ان کے واسطے جنت فردوس ہے جہا                        | كَهُمُ خَنَانَ الفِردَرسِ               | #     |
| دكوع                     | میهمانی بروگی ۔                                                                      | نُزُلاً۔                                |       |
| سوره السببا              | ان كا دران كم عوبات كارميان                                                          | وَحِيْلَ بَيُنَهُمُ وَرَبَيْنَ مَا      | برز ا |
| آیت ۱۵                   | يروه حائل كياكيا _                                                                   |                                         |       |
| سو <i>ره اشترار</i>      | مجه كورسوانه كرخس دن توگ زنده                                                        | ٷڵۘٲؾ <del>ؙڂ</del> ۫ڔؚٚڣۣۑۅڡؚۯؙڽؙۼڗؙڽ  | ۱۳    |
| اليت ٨٤                  | انقائے جائیں گے۔                                                                     |                                         |       |
| سوره الزمرانيت ٢٧        | ا درائند کی طرف سے ان پرطا ہر ہو                                                     | وَيَدَالَهُمُ مِينَ اللَّهِ مَالَمُ     | 18    |
|                          | حاشے گا وہ کھے جودہ کمان نکھتے تھے                                                   | يَڪُوِلُوا يَجُنَّسِ اُودَن ۔           |       |
| <i>حديثِ رسول</i>        | وُلهِن کی نیرسندسو                                                                   | ر<br>نم نومت العروس ـ                   | 10    |
| سور داره کایت ۱۹         | ا در ده (النّد) مُردِت سے زندہ                                                       | وَيُخِرِجُ الْحَيُ مِنَ الْمَيْتِ وَ    | 14414 |
|                          | ا در ده (الندع مردے سے زندہ<br>انکالنا اور وہ زندہ سے مردہ کالنا                     | ايُخْدِجُ الْمَيِّتُ من الحي            |       |
| - <u>-</u> .             | ہے۔                                                                                  |                                         |       |
| سورة الزمرآبت ١٤         | ان کے لیے خوتی ہے۔<br>اس دن (یعنی فیامت ہیں) مجرموں<br>اس دن (یعنی فیامت ہیں) مجرموں | لَهُ مُ الْبُسْدِي ـ                    | 11    |
| رة الفرقان <i>أيت ٢٦</i> | اس دن ربینی قیامت بس مجرموں                                                          | الدكبشري يَوْمَيْتِ إِ                  | 14    |
| J                        | 1                                                                                    | 1                                       |       |

| ں ہے۔ ا                                      | كيدكوني فضخبري نبيد                                           | لِلْمُجُومِينَ                                                                                                                                                             |     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| تفست م<br>دول کی جیک سوردوا سطح آیت ۱۹       | ن تم ان کے چہروں برسجہ                                        | لِلْمُجُومِينَنَ -<br>سِيمَاهُمُ فِي وُيجُوهِ هِ غُرمِد                                                                                                                    | ۲.  |
| -                                            | ویکھوسکے ۔                                                    | اَثْرِ السَّحُود ـ                                                                                                                                                         |     |
| بنے چروں سورہ الرسمن آیت ۴۴                  | م<br>مجرین بیجانے جائیں گے ا                                  | يُعَرِّفُ الْمُجُومِةِ وَنَ لِسَيماهُ الْمُعُونَ لِسَيماهُ الْمُعُونَ لِسَيماهُ الْمُعُونَ لِسَيماهُ الْمُعَالِينَ الْعَالَيِينَ الْعَالَيِينَ الْعَالَيِينَ الْعَالَيِينَ | 41  |
| انوں سے بے سوزہ العکبوت این ا                | بي شك دنترسا رسيجها                                           | إِنَّ اللَّهُ لَخَ نِيٌّ عَنِي ٱلْعَالَيِنَ                                                                                                                                | **  |
|                                              | نیا دسیے۔                                                     |                                                                                                                                                                            | ٠.  |
| ہے اُن سکے سورزہ الاحزاب آیت ۸               | اكدالتربيه عصادفون                                            | يَسُهُ الْمُ الصَّادِ قِيْنَ عن                                                                                                                                            | ۲۳  |
|                                              | صدق کے بادشے میں۔                                             | صِدِقِهِمَ ۔                                                                                                                                                               |     |
| دن ربیجوانه<br>من ربیجوانه                   | ا در مم آج وسيح ان سك كام                                     | وَقَدِمُكَا إِلَىٰ مَاعَلِمُ الْمِلْوَامِينَ                                                                                                                               | ۲۳  |
| -                                            |                                                               | عَنْلٍ.                                                                                                                                                                    |     |
| ا مبعے روزِ<br>اسورہ ص ایت ۸                 |                                                               | إِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَيِّيُ إِلَىٰ يُومِ                                                                                                                                    | to  |
|                                              | l                                                             | الدِينِ۔                                                                                                                                                                   |     |
|                                              |                                                               | فَيَتْلَهُ كَثَلِ الْكَلِبِ إِن                                                                                                                                            |     |
| نيية درهيوك                                  |                                                               | نَجِّمِلُ عَليَّهِ يَلَهِكُ أَدِ                                                                                                                                           |     |
| ام                                           | وسے توہائیے ۔                                                 | اَتَتَرَكَهُ يَلَهُثُ-                                                                                                                                                     |     |
| ہے جس پر مدرسٹ دسول                          |                                                               | اَنْتَايِبَ عَنِ الذَّنْبِ كُنَّ                                                                                                                                           | i . |
| بر و این |                                                               | لَاذَ مَنْتِ كَ هُ .<br>رَدُرُ رَبِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                               |     |
|                                              | -                                                             | ٱلْفَضَلَ لَئِنُ فَضَلَهُ اللهُ<br>الْاَمِا الْحَلَ وَلَامِالُجَوِهَدِ                                                                                                     | ı   |
| بومبرست<br>ماین اسدهٔ ماین آست ۵۵            | مد توریه می ستے سیے بیر و بی<br>ده را اپنے دوطان کر کی معفورت | الا با الكمل ولا بالجوهور<br>واستَغَفِرلِدُ نُبِكَ                                                                                                                         | 44  |
| بي برر<br>سورة ممرسي 19<br>سورة ممرسايت 19   | اورز پی صفا درن کا سنرت                                       | ورستعفريد                                                                                                                                                                  |     |
|                                              | •                                                             |                                                                                                                                                                            | l   |

|                           | _                                                                                                                                        | *                                                                                         |          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| روابيت                    | صرادسه صنعبركنا وكبير بوجانات                                                                                                            | صَغِيرةً مَعَ الْإِصْحَارَ وَلِاَ                                                         | اس الآ   |
|                           | وراستغفارسي كبير كناه بافي نهين                                                                                                          | عَبِيْرَةِ مَعَ الْإِسْتَنْعَفَاسُ - ا                                                    | <u>.</u> |
| قول بزرگاں                | التدسائه موتوتنها ئئنيس ہے درغیبر                                                                                                        | وَحَيَدَةُ مَعَ اللَّهِ وَلِا رَكَا اللَّهِ وَلِا رَكَا اللَّهِ اللَّهِ وَلِلْ رَكِحَةُ ا | j yr     |
|                           | الله كي معيت من داحت نهيس سيه.                                                                                                           | ئَحَ عَنْبِرِ لِللَّهِ ۔                                                                  |          |
| "                         | اگرعرش میری داه ردیے نواسیمثادد                                                                                                          | وزَرْحُمَنِي الْعَرِيشَ لَحَقَةً                                                          | م س      |
|                           | ا در اگر کومین میرسه سامند آسته نواسی                                                                                                    | لِوَاقَبُلَمِي الْكَوَيَانِ لَهَدُمُهُ                                                    | אַר בֹ   |
|                           | بھی ڈھنا دول ۔                                                                                                                           |                                                                                           |          |
| تورمیت کی روایت           | لے داو کہ سجب تم میرسے سی طلب کا رکو                                                                                                     | بَادَادَدُ إِذَا رَاسَ لِي طَالِبًا                                                       | F4       |
|                           | د مجھو توائس کے فادم بن جادئے۔                                                                                                           | نَكُنُ لَهُ خَادِمًا _                                                                    | هٔ       |
| ر انس <i>الیت ۱۹۴</i>     | ا درالند نه موسی سے کلام کیا۔                                                                                                            | رِكَانَّمُ اللهُ مُوسِىٰ تَكُلِيمًا ـ                                                     | 5 my     |
| سورة آلِ عمران            | تنهاصبركرد كالعل كرمسبركر دكا بالم بط                                                                                                    | صُبِحُ وُلِحَ صَابِرُولُ وَكُلُولُولُولُ                                                  | J . PL   |
|                           | قائم رکھوا درائد سے ڈرنے دیمو تاکہ                                                                                                       | · ·                                                                                       |          |
|                           |                                                                                                                                          | لَفُلِحُونِ ۔                                                                             | 4        |
| ر<br>سورة ص <i>ایت</i> ۲۲ | ا در کھیو کمی اس میں روح اپنی سے ۔<br>ا                                                                                                  | رَبِهِ مِنْ مُرِينَّ مُرِينَّ مُرَدِي _<br>وَلِفَلْمُعَتَ فِينَمُ مِنْ مُرَدِيِي          | ۲۸       |
| سوزه الانبيا سأبت         | علده وباعزت ندست بيس ـ                                                                                                                   | بَلعِبَادٌ مُحَكِّرَمُونَ ـ                                                               | 149      |
| سوره ص <i>ایت</i> ۲۲      | يس گرېږداس كه آسك سجديدي                                                                                                                 | نَقِعُودُاً كَـُهُ سَاجِدِيْنَ ـ                                                          | ٨.       |
| سوره بنی دسسرائیل         | اتپ كهد وسيحية كدوح الشد كامر                                                                                                            | خُلِ التَّهُ مُحَ مِينَ اَسْدِ                                                            | נא       |
| آیت ۱۸                    | ے ہے۔                                                                                                                                    | سَر بى -                                                                                  |          |
| حد بيث رسول               | التنسفة دم كواپني صورت پربيدا                                                                                                            | إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ آدَ مَرْعَلَىٰ                                                       | pr       |
|                           | پس گررد واس کے آگے سجدے ہیں۔<br>اب کہر دیجئے کہ دوح اللہ کے امر<br>سے ہے۔<br>اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا<br>کیا ۔<br>ایک نو نو نو س | صُوْدِيدِ:                                                                                |          |
| سور د <i>بقرة آیت</i> ۲۵  | کیبا ۔<br>تم ددنوںائس درخت سکے پاس ندجایا                                                                                                | وَلِا نَقَرَهَا هَدْ وِالشَّجَرَةَ _                                                      | ساما     |
| •                         | 1                                                                                                                                        | j                                                                                         |          |

|      | i                                        |                                                     | _                         |
|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| لالد | اِهْبَطُوَمِنْهَا ـ                      | ر<br>اس سے نیچے اتر جاؤ ۔                           | سوره لقرة ايت ۴۸          |
| 40   | وَعُصِيٰ أَدْ مَرْسِ بَيَّهُ نَعُوىٰ۔    | ا دم مفاینے دب کی نا فرمانی کی اور                  | سور وسيستريت ١٢١          |
|      |                                          | مهک گیا ۔                                           |                           |
| ۲۲   | خَلَقْتُ بِيَدِئَ.                       | يس في اكست و دنون ما تقوت نبايا .                   | سورة ص                    |
| 42   | أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلَىٰ      | میں علم کا شہر ہوں ا در علی اُس کا                  | حدييث دسول                |
| •-   | بَابِهَا ـ                               | وردازه بین ر                                        |                           |
| ۲۸   | يَفْعَلُ اللهُ مُنَايِبَ اللهُ           | الله جوجا تباہے كرا ہے ۔                            | سورة اراميم آيت ٢٤        |
| 89   | إِنَّ اللهُ يَحْتُكُمُ مَا يُرِينُهُ -   | السُّروجا مِناب اس كاشتكم دنياب                     | سورته ما مدُه             |
| 1    | إِنْ ٱللّٰهِ أَصْهَطَفَىٰ أَدُهُمَ مِ    |                                                     |                           |
| 01   | مَاصَبُ اللَّهُ شَيْمًا فِي              | المدني تستركادها داميري سين                         | مدهبث دسول                |
|      | صَدُرِئُ إِلاَّ وَقَدَصَبُتُ             | یں نہیں ہایا گریں نے ابر بحرکے سینے                 |                           |
| 1    | فِي صَدْرِ الجِنْ بَكَرْ -               | •                                                   |                           |
| 04   | هَذَا إِنْكُ تَكِيمُ ـ                   |                                                     |                           |
| 1    |                                          | مريد مونا اين ادا دسكازك كراب.                      | •                         |
| · •  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1                        | جس نے دسول کی اطاعت کی اس نے<br>ر                   | بودهٔ انسار آیت ۸۰        |
|      | اطاع الله ـ                              |                                                     |                           |
|      | وَيُنْتِيْكِ مِنَ الْفَرَآنِ مَاهُوَ     |                                                     | سور: منی کهسدانیل         |
|      | شِفَاءُ ويَهِ حَدَةً لِلمُؤْمِنِينَ _ إِ | کے می <i>لے سنسفا</i> را در دحمت سہے۔<br>در میں رور |                           |
| 27   | حَدِّمُوالنَّاسَى عَلَىٰ فَدُرِ الْأُ    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | قولِ بزرگاں<br>ب          |
|      |                                          | ,                                                   | مانودار فراکن)<br>دی برگر |
| 102  | اَلَّـٰتُ نَيَا سَاحِدَةٌ ۔ اِد          | نیاساخره اجاد در کی ہے)۔                            | قدکِ بزرگان               |
|      |                                          | _                                                   |                           |

|     | _                                                                                              | 1                                      |                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 0   | اَلُعَيْنَ حَقِّ أَيِّ تَأْمِنَ الْمُؤْمِدَ الْمُؤْمِدَا .                                     | نظر ری ہے۔ اس کا اثر تابت ہے۔          | مقولر                         |
| ۵   | إِذَا تَمَّ الْفَقْنَ فَهُ وَإِللَّهُ .                                                        | جب فقر کامل سے تو بھر استُدہی استُد    | قولِ صوفيا س                  |
|     |                                                                                                | - =                                    |                               |
| 4.  | اَلإِشِعَالُ بِالعُلومِ الشَّعِيَة                                                             | شرعي علوم ، نفل ما زوں اور تلادتِ      | "                             |
|     | وَالْمَهُ لواةِ أَلنَّوَا فِل وَلِلْارَةِ                                                      | قرآن میں شغول رینا اچھے کام ہیں        |                               |
|     | الُعَرِانَ أَمُورٌ حَسَنَةً وَلِلْحِنَ                                                         | ىيكن طائب كى شان كچدا درسېے به         |                               |
|     | شَانُ الطَّالِبِ شَانُ آخِرِ،                                                                  |                                        |                               |
| 41  | يُنهَعَ وَلَا يُرِي                                                                            | سنانوبهت ليكن ديجها كونهيس .           | قولِ بزدگاں                   |
|     | إِنَّ فِي الْحُمرِ مِعَنَىٰ لَيُثَ                                                             |                                        | كهاوست                        |
|     | فِي الْعَنْبِ .                                                                                |                                        |                               |
| سرب | كُولِلِتَّاسِ فِيكَاكِعُشِقُونِ                                                                | عاشعتی میں ترگوں کی رہنی اپنی را ہیں   | كهادست                        |
|     | مَذَاهِبً -                                                                                    |                                        |                               |
| יאץ | خَسِرَ الدُّنيَا وَالِا خِرَةِ                                                                 | ونيااورآخرت دولؤن كمويا                | كهاوست                        |
|     | الشرالناس مَن أَكُلُ وَحُدَهُ                                                                  |                                        | کهاوت                         |
| 44  | الايمَسَّة إلزَّالُطُهُودِينَ                                                                  | ا اُسے سوائے طب ہردِں کے کوئی          | سورة دا نع <i>د آیت ۹۹</i>    |
|     |                                                                                                | مفیں ھیوتا ۔<br>مفیں ھیوتا ۔           |                               |
| 14  | مَا يُوَمِنُ ٱكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ                                                             | و ان من سے اکثر الله میدایمان نهیں للے | سورهٔ بوسف <i>آیت</i> ۱۰۲     |
|     | الْآُومُ مُ مُشْرِكُون -                                                                       | عبکه دومشرک میں ۔                      |                               |
| 1/  | الْآوُهُمُّ مُشْرِكُون -<br>اَلَّا هُمَّ الْجُعَلْنَاعَدَمُّ<br>اللَّهُمَّ الْجُعَلْنَاعَدَمُّ | المن المندي إسطرح معددم كردسه          | ق ل بزرگاں                    |
|     | لَادَجُودَكَ هُ.<br>٢ الكَشَفْنَاعَنكَ غِطَائكَ                                                | جس کا وجود سی نه مو۔                   |                               |
| 4   | ٢ أَنَّكُ شَفْنَا عَنْكَ غِطَائِكَ                                                             | _ مچرم نیری انکوسے پر ده مثا دیں گ     | اسور <b>زه ف <i>آیت</i> ۴</b> |
|     | i                                                                                              | i                                      | ı                             |

|                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | •                                                                                 |            |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| کہاوست             | جس نے ذبان کی اطاعت کی اُس نے          | مَنُ يُطِعِ اللِسَّانَ فَعَدُ اَكَاعَ                                             | ۷٠         |
|                    | _ 1                                    | ا د/،                                                                             |            |
| -<br>منورة النسار  | حبس نے دسول کی اظاعت کی اس نے          | الفلَبَ -<br>وَمِنَ يُطِعِ السَّهُولَ فَفَدُ<br>أَدَ مَن يُطِعِ السَّهُولَ فَفَدُ | ۷١         |
|                    | الله کی اطاعت کی ۔                     | اَ طَاعَ اللّٰهِ ۔                                                                |            |
| صیپٹوسٹ دسی        | بں نے اپنے نبک بند د ں کے لیے کھے      | اعدَّدْتَ بِعِبَادِيَ ٱلْصَّالِحِينَ                                              | <b>4</b> ۲ |
|                    | t 7                                    | حَالَاعَيْنَ سَ أَتُ وَلَا أَذَنَ                                                 |            |
|                    | ر<br>توانکھوں نے دیجھاہے نہ کانوں سنے  | سَمِعَتْ وَلِاَخْطَرُعُكْ                                                         |            |
|                    | منكبيك ورزيسى ببنريك دل بين ان كا      | فَلْبِ لَبَشَرَ ۔                                                                 |            |
|                    | نیال گزداہے۔<br>میال گزداہے۔           | 1                                                                                 |            |
| سورة حديدايت ٢     | متم بنها س بعبي مو خدا تمادسه ساتدست   | وَهُوَ مَعَكُمُ أَيُنَمَا كُنْيَمُ                                                | 24         |
| مفوله              | يم مم ايك بين غيرنيس بين .             | اَنْتَ اَنَاوَلِاغَيرِيِت.                                                        | 48         |
| مقولر              | L 4 .                                  | ٱلْكِحِبُ مَحْوَيِي حُكِمُ الْعَبُوبِ                                             |            |
| ر<br>حدیثِ قدسی    | •                                      | اَنَاعِنْدَ الْمُنْكِرَةِ قُلُوبِهِمُ                                             |            |
|                    |                                        | لِاَجَكِٰ ۔                                                                       |            |
| قرل صوفيار         | ما دی عباد توں کا <i>مترصیٹ مد ترک</i> | تَرَكِسُ الدُّنيَامَ اسْ كُلِّ                                                    | 22         |
|                    | نياسېه ـ                               | عِبَادَةٍ -                                                                       |            |
| فرلصوفي <i>ا</i> ر | - ' ' '                                | الدُّنْيَامَلِعُونَيةٌ وَمَافِيهَا. أَو                                           | 1          |
| حديث رسول          |                                        | إِنَّ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ الْحِلْ الْمِ                                          |            |
|                    | بن ديمينا ناتهمارسداعال كوديجينا       | مُوَدِيرِكُمُ وَلِا إِلَىٰ أَعُالَكُمُ إِنَّهِ                                    | ·          |
|                    | بلكه وه تمهارسد ولون ادرتهاى           | وَلِحِن بَنظُو إلى فَلُوبِكُمُ لِمِ                                               |            |
|                    | ں کو دیکھنا ہے۔                        | قِينَاتِكُمُ - ايْتَ                                                              |            |
|                    | 1                                      | 1 ,                                                                               | 1          |

| صديمثِ رسول         | دنیائی محبت تمام گنام دن گامل<br>سیے ۔                               | حُتُ الدُّنيَاسَ اسْ ڪُلِّ                                             | ۸٠ |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| حديث دسول           | البتهس يآيا بول دحن كي فوست و                                        | اني لأحد نفس السَّحدن                                                  | ΛΙ |
| سورزه النجم آببت ۴۲ | یمن کی طرف سے۔<br>میں کی طرف منتہا<br>میں شکک نیرسے دہب کی طرف منتہا | مِنُ مُبِلِ الْيَمْنِ -<br>اَتَ إِلَىٰ مَرَبِّكَ<br>اَتَ إِلَىٰ مَرْبِ | ۸۲ |
|                     | - =                                                                  | الْكُنْتَهِيُ ـ                                                        |    |



كشحير دوتا وزوتا بالمنت خطوط مياركا على أردوتا بالمنافية

تحكيم سيرث وقيم لترين منرفي فردوسي



سنفاه مح ترسيف لدين فردوسي



مرسف في ومطر من في مرسف في ومرسف في والمرسف في والمرسف ف ومرسف ومنون كانتميتي والمرسف في المرسف والمرسف في مرسف في مرسف في مرسف في مرسف في المرسف في مرسف في المرسف في ا



تَالِيْفُ وتَصَنِينِفُ خَادِمِ الفُقَرَاءَ بَنْدَهُ هِكَادِی خَادِمِ الفُقَرَاءَ بَنْدَهُ هِكَادِی حَضرتْ بِیْرِلُمُ مُحَدِّصًا بِرِی شِیْق فَرْمِی نظامی رقی و مِنْهُ عَلِیه



المراب في المرا

## مطبوعت المراز المراث ا

اسلائ سلم وننون كاعسلى وسيقبني اداره

الكه في في من في المرافع المر

سبرت فاق نڈیشن - ۱۹۵۸ - ایسے - سمنے آباد - لاہور اُ تفسیر کرا کر مشاب دربار مارکیٹ سے بختے بخش دوڑ - لاہور

# سيرت فاؤند يشن كى ديكركت تصوف



ور بار بک شاپ ، در بار مارکیٹ، گنج بخش روڈ • لا ہور فون:۲۲۲۲۱۲۲